مصنفته ومولف يه نبا مع اوی بیدنوا ب علی صاحب ضوی نبوتنوی ایم <sup>اے - ایس قایی</sup> بروفعیسر ٹرو د ہ کالج صوبہ کرات پروفعیسر ٹرو د ہ کالج صوبہ کرات باردوم بایامه خارخان صاحب نیمیولایت خینرصاحب بی المن لورية العلوم على أثير زیر میلی اقع علی ترصیف می گروید کالی میوون می ترصیف می کردید تغدا وانكهزار ر موجوده نویونی باتی یوعلی گرخیر )

خطهات حديد اس من يك يبايداورباره نطيمين وبياجيس يبتين بي، مذمب كيا چيزي سيم مزي يكي كاستيا اصول كيابي اسلام منجع طورركن وكام كا مجموعہ ہی میں کتا بوں مریحت جوعیہ ایکوں اور سلما نوں نے انھنٹرت کی زنڈگی *کے ہ* ریکھی ہیں۔ س**ر ولیم** سو کے کتاب **لا لُف آف عجر اِب** کا ذکر جس کے جواب ہیں <del>ہ</del> لتاب بھی *ئی ہے خطابیدا ول عرب کاجغرافیہ وہے* قبائل اورسلاطین رحشقا ہ لفظ "ساراس"، كَيْحِيق حضرت الرابيم اورصرت المليل كحمالات برجمقا أيجبين-حضرت ہ<sup>ا</sup>جرہ کی خرم**ت برنحب**ٹ بخ**طب کہ د وہم** عرب جا ہلمیت کی رسوم وعادات بہجیج جراسود، اورخانهٔ کعبیکا ذکرج، زمانهٔ جابلیت میں رسوم از دواج **خطب به سوم** -عرب داہلینے ادمان پر بحبث نهایت تفصیل سے اسلام کی مناسبت دیگرا اما می ندا بہت بخطیئہ جہا رم اسلام انسان سے کئے رحمت اور تمام انبیا سے زامہی کی لبثت ونياه نبحة انسلام تهزن مخدموانق بوكثرت از دواج اورطلاق اورغلامي ير مختفانه تبنيل بهيو دلولُ اورعيْما يُبولُ كاندېب كواسلام ت فائد وَتَبغيا مُطلبيع سلانوں کی نرجی کتا ہوں برجحقا ہجبٹ خطبیشتیجہ بذمبری روایتوں کے معتبراور برمتبر موسنه يرمد لأنحبث خطيئه منفتي توان جميدكي حمع وترتبيا ومزول مرعيثا تطبيتهت خاندكعيكي بغنيا تإريخ تحطيتهم اخترت كرنب نامد يرجمتنا يجث سن كتاب الخطيرويم. بشارات نسبت *النطح* بوتريت والبيل مي بيخطب يا زوجم روايات ش مدراورول كالفيق -خطيدو وازويم وادت اروس كاع مالات

| فهرت كتاب تذكرة المصطفى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فهرت كتاب تذكرة المصطفي |  |  |  |  |  |  |  |
| مضمون صفي المنبرنيا مفعون صفي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | تنميرشار                |  |  |  |  |  |  |  |
| ريبا حير طبع ا قل المرقع المراقع المرا | 1                       |  |  |  |  |  |  |  |
| ریبا جیسی اول سفیری می الا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۲                       |  |  |  |  |  |  |  |
| وعائے شیل ہ ا ابل عب کی تجارت اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |  |  |  |  |  |  |  |
| ا ۲ ابارادِ فقط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |  |  |  |  |  |  |  |
| ربهبان کی فطرت میں سالم المجار کی جار نجو نخوار الزائیاں سمار الفال المار الم  |                         |  |  |  |  |  |  |  |
| ا رئي پر رسي الحال الحالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 :                     |  |  |  |  |  |  |  |
| بالصحافعبه ابراه مي المام المعرب المام المعرب المام الما<br>مد جابلیت المام الما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |  |  |  |  |  |  |  |
| مام لفيل السيفة بورعقد كرفي يرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                       |  |  |  |  |  |  |  |
| صرت عبدالله کی نتادی ۸ کلیار موتی میں ۲۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                       |  |  |  |  |  |  |  |
| وترتيب يم ١ عت زكل ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                       |  |  |  |  |  |  |  |
| ليمددائي المالين المالين المالين المالين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                       |  |  |  |  |  |  |  |
| ضرت آمنه وحضرت عبدان السان کال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Y                       |  |  |  |  |  |  |  |
| ى و فات بر المالي الفضاول ٢ ١٠ ما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |  |  |  |  |  |  |  |
| غرت ابوطالب کی کفالت او اس اتنصرت جابل نه رسموں اور ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>7 1 1 1</b>          |  |  |  |  |  |  |  |
| المدينة الميت كي تعليم المال المال عبودول سے بزارہے الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | سم ا                    |  |  |  |  |  |  |  |
| تضرُّت آمی رہے ۔ اس تعمید قرابین او اِنتخفرت کی فرزا کا مہم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ó                       |  |  |  |  |  |  |  |

| صغي | مضمون                                      | تنبرثنجار | صغح      | مضمون                                            | تنبرثيار |
|-----|--------------------------------------------|-----------|----------|--------------------------------------------------|----------|
|     | سائنس داں زیا دمشقی ہج                     | ۷         | ۲۳       | قحط میں انتضارت کی فیاضی                         | Į.       |
|     | كةا فار قدرت دمكيفكر سرسجبر                | 1 1       |          | غلامول برشفقت كرنے كابيلا                        | 1        |
| men |                                            | ı         | 40       | علی سبق<br>زنگربن عارث                           |          |
| 1 1 | کسلی کتاہے" سیاسائنس                       | ^         | *        | زير بن عارث                                      | 2        |
| 1   | اوریتیا زمب توام میان پیگ                  |           | 77       | خطاب لامین"<br>سره بر سرم بریت                   | ı        |
| 1   | ر رب سپنسر کی راے<br>ازر د                 | 1         |          | برآنم میری کمی منی کے صال<br>از من مند مند مند   |          |
| 1 1 | سائنس در زرہے متعلق<br>۳۰۱۱ ریزیں کے متعلق |           | 1 1      | ناریخی طور پیژابت نهیں ہونے<br>سرد و مرج و دور و | ł        |
|     | تتجاسا ئىنىڭ لام ئى تقىد<br>  ئىزىن        | . 1       | P <      | کلام مجیدزندهٔ مجزوب                             | ,•       |
| 1   | کرتاہے۔<br>آنخضریت توم کی فراب کت          |           | ۲۷       | عنارحرا                                          | ۵        |
| į   | ومكيكرغور فرماتتي بين                      |           |          | سائین کےمسائل خود ہی                             | l        |
| : } | مراقبه اورمحاسبه ننی اور کرانی<br>ند:      | •         | 44       | ما بدالبحث میں<br>ریب ریاز کا معدوں ح            | 1        |
|     | روشنی والے سطرہ)<br>غار جرامیں خلوت گرنبی  |           |          | عالم اجبام کی نهایت عالم اروا<br>میراید تنه سر   |          |
| ۳۲  | عادِ برای سوت ربی<br>نزول ومی              | i i       |          | ی برایت ہے<br>مرعیان سائین نے حقیقت              | Í        |
|     | ارت نی انفاظ اس کی پ <sub>و</sub> ری       | 10        | μą       | مریان کیاں کے دریافت کی<br>حال ممان تک دریافت کی |          |
|     | انثرج نهیں کرسکتے دسطرای                   | ,         |          | اسار قدرت کاغیبی لفا صنب                         | سم       |
| عس  | ا کے مثال<br>اگ کی مثال                    | 14        | <b>.</b> | سرنبررے کا                                       |          |
|     | حتيت وي كما اوعشلا                         | 14        | 1        | عالم غيب ورطكوت كاعالم                           | ۵        |
| #   | کی رائیں)                                  |           | m1 (     | آفتاك درشارون كالهوال طرا                        | 4        |

| صفحه | مضمون                                  | نمبرشار | صفحه | مضمون                                        | نمبرتيار   |
|------|----------------------------------------|---------|------|----------------------------------------------|------------|
|      | قصص انبيا كاحسه جوكام مجي              | "       |      | کوئی زرگ و حانی ارمونم مج                    |            |
|      | یں درج ہے وہ صبیح ہے مگرروایا<br>*     | 1 2     | 1    | اورکوئی نورانی فونو گرا <sup>ن مرا</sup> لما | 11         |
| ٥٩   |                                        |         |      | کارلایل کی راے انتصارت<br>کے متعلق           |            |
| м.   | ۱۰ ما ماند ترخیب ورتر مهیب<br>واسطه جس | 1       | pr   | مصنعتن<br>آخضزت كورتشريف لاتيس               |            |
| 41   | منے ہیں<br>صرت نوخ کی تعلیم            |         | 1    | اور <i>حفرت خدیخ</i> بشکین دتی میں۔<br>ا     |            |
| 4 14 | نرمب کیاہے (سطرد)                      |         |      | درقه بن نوفل کی گوا چی <i>بسطان</i> ا        | 1 11       |
|      | میتمالوجی تعنی دیوهالاکی اشدا          | 10      | -/-  | منادي توحيد                                  | 4          |
| 44   | زمہطائبین بعنی کواکب پرتی<br>مدیر      |         | 40   |                                              |            |
| *    | آوُر کلمانیان<br>میرانیان              | 1       | "    | آسمان ور نورانی اجرام                        | -          |
| 70   | صرت ابراہیم خلیل شد<br>مریب عدم میں بر | 1/      | 44   | نهب ابتدائی مذبات                            | 1          |
| -    | ئېتىرىستى كى ترانى                     | 1       | MV   | قامیل کا احوال دسطرمون<br>مرین میرین         | 1 1        |
| 44   | حضرت برامبم اورا جرام فلکی<br>ت        |         | 101  | حنرت شبيث اور خدا برستى                      | l l        |
| 46   | دین بین<br>رین                         | 1       | 34   | حضرت اورین<br>س                              | 1 (        |
| 40   | <i>ئبت شكن</i> ى                       | 77      | "    | ئبت برستى كى ابتدا                           | 7          |
| 11   | ابجرت                                  | yy      | ٥٣   | حنرت ندخ                                     | 4          |
| 44   | ا نسانی تربایی موقوت<br>سا             | 44      | 1    | آميت نوخ                                     | ^          |
| •    | قديم مصريون يحي حالات او               | 40      |      | مشرليار داور نيواكا قديم مذفوا               | 4          |
| 2"   | ائن كا ذرب                             |         | 00   | مستكونت فانتر و و و ال                       |            |
|      | بحيوان برستى                           | 44      | 04   | الموفائ المليث تقاولاتها فيما فالمتا         | <b>}</b> * |

| صفحه     | مضمون                                                    | نمبرشار | صفحه | مضمون                                                 | تنبثنار  |  |  |
|----------|----------------------------------------------------------|---------|------|-------------------------------------------------------|----------|--|--|
|          | پورس تعنی سیٹ پال ۱ ور                                   | ۲۲      | 21   | حفرت موسئی                                            | 45       |  |  |
| ۷٨       | اس کی برعتیں                                             |         | "    | د فٹ نوٹ ہسکا <i>جیات بلجا</i> و                      | 1        |  |  |
|          | دین علیوی میں امبدا ہی سے                                | 1 1     | 24   | تابي بيت المقدس                                       | 1        |  |  |
| <b>4</b> | تقزقه برگي                                               |         | "    |                                                       | 1 1      |  |  |
| 1 1      | قسطنطين غطما ورنائس كأيسل                                |         | 4    | آربون كاحال اورائكا ثرب                               | ŧ l      |  |  |
| 1        | تثليث كاعتبده                                            |         | ۲۳   | قدرت برستی                                            |          |  |  |
| "        | دین عیسوی بزورتیمشر تھیلا                                | 1 1     | 1    | ومئه کائنات میدان خباسی                               |          |  |  |
|          | حب تمام عالم من ترصد کے<br>مرب تمام عالم من تربیر قب     |         |      | اسبیتها زرتشترا» اورمروبسا<br>•                       |          |  |  |
|          | خیالات سلب مہو گئے اس د<br>میالات سلب مہو گئے اس د       | 1 1     | 200  |                                                       | }        |  |  |
|          | أنضرّت تمام عالم كى مدات                                 |         |      | و پورست اورار مزد برست<br>م مرود                      |          |  |  |
| ^•       | کومعبوث سوکے<br>سندیں نیز سرس                            | , ,     | 20   | کی حَدِانی دسطرس                                      | 1        |  |  |
|          | آ تصریف نے توحید کو کا مل<br>کرکے راسنح کر دیا           | : I     | 1    | و پورست سندوستان میرکسفے<br>این میں مندوستان میں      | 1        |  |  |
| Ai       |                                                          | 1 1     |      | عقلاے ہندنے روفات                                     | Į.       |  |  |
|          | بیوداورنصابه کی تشیه اور<br>ما ای تاکاری                 | 1 8     | ł    | کے اعلیٰ مدا رہے نظے نکئے<br>مناز اور اور میں میں دسی | l        |  |  |
| 11       | طول کے قائل تنے<br>مقال میں ناز فرور میرال               |         | "    | مزدنشانی اور میو دی زیب                               | M.V.     |  |  |
|          | عقلات سیارے اور مرجانا                                   | 8*      |      | يرمب ميودين وربين                                     | 7 7      |  |  |
|          | الكامنطانيد التا                                         |         | 47   | المارية المارية                                       | <b>.</b> |  |  |
|          | الم                  | A1.     |      | 7.13.0 34.00                                          |          |  |  |
|          | لوم بود موسط دیو باوی می<br>گام فرات اله برکارشار میزینا |         |      | 2 a a C : S                                           |          |  |  |
|          |                                                          |         |      | المراق وروايا                                         |          |  |  |

| صغر       | مضمون                                                       | تمرثعا | صنح     | مضمون                                      | تمبرتنار |
|-----------|-------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------------------------------------|----------|
| ^^        | قرمین کمه کی بریمی                                          |        | 44      |                                            | 1        |
| <b>^9</b> | حضرت الوطالب مح حايي ططط                                    | 1      |         | حماسے یونان کے خیالات                      |          |
| 9.        | حنرت بلاليَّ                                                |        | 1       | بمی عقلاے ہند کی طرح ناص                   | 1 1      |
| 91        | یا نشراورسمتیکی شهادت<br>سر                                 | , ,    | -       | رہے<br>سورۂ اخلاص اور توصید فی لذا         |          |
|           | مسلانون کا عبشہ کی طرف                                      | 1 1    |         |                                            |          |
| =         | بجرت کرنا<br>پرس                                            | 1 1    |         | توسیّد فی الصفات ۱ ور توسّی                |          |
| Į.        | سوره نجم كيمتعلق غلط فهي                                    |        | "       | فی العبادت<br>برخ د میں نامین سرار کر ا    | 1        |
| 1         | حبنه کی طرف دوباره ہجرت<br>نیز                              | 1      |         | آنخفزت نے توحید کال کی<br>تریار ایش میریں  |          |
| 1         | نجاشی اور صرت تعفر طبیار ط <sup>وی</sup><br>تا میزین ش      | 1      |         | تعلیم اسی اسنح کردی کداب<br>خشتر کردی کداب |          |
| 91        | تصدیق نجاشی<br>ته سرسیخه برس می                             | 1      |         | نیرتوکش مبی توحید کی مقرطب<br>آتی ہن       |          |
| 1         | عتبہ بن رہبیکا انخصرت کو دنیاہ<br>لابح دنیا اور آپ کاہواب   | 1      | 77      | . ه. بن<br>اسلامی توصیدا در رسالت بزو      | 1 1      |
| 917       | عنی دنیا اور اب ناجو اب<br>مشرکین کی دیمکی صرت ابولال       | I      |         |                                            |          |
|           | سسرون ی د می صرب بوقا می<br>کا تذبذب <i>انصرت کام</i> تقلال | 1      | 188     | رانس کے مشہور فاضل نظ                      | 1        |
| ' '       | ٥ مد برب الصرف المعلال ا                                    | 1      | <u></u> | ېزې دې کامېترې کې داې                      | ł        |
| 77        | ایان سرت بر<br>ایمان جھنت عمر                               | ما     | 10      | ېرف د که مرک کار این<br>رومنر اولین        | an.      |
|           | قرین کاترک سرادری کرنا اور<br>قرین کاترک سرادری کرنا اور    | 14     |         |                                            |          |
|           | المضن المراك بوانواب                                        |        | 74      | جهت والبر                                  | 100      |
|           | فاشعب ابوظالب بيرمسور                                       | 1      | 11      |                                            |          |
| J.        | پ <b>رن</b> ا -                                             |        | 16      | ليغ رسالت كى ليتولويون                     | **       |

| صحر   | مصغون                                       | نمبرتهار | صغر  | مفتمون                                   | تنبرشار    |
|-------|---------------------------------------------|----------|------|------------------------------------------|------------|
| Işm   | مدنية الرسول                                | ^        |      | و فات صرت ابو طالب<br>و حضرت خدیثیراوران | ۱۲         |
| =     | اولا دِ سمعيلٌ                              | J        | 9,0  | دونوں برریارک                            |            |
| سمارا | أؤس وخزرج                                   | ۳        | 1 ** | سوره کونژگی ثنان نزول                    | IA         |
| ,     | پیشی گوئیاں دس <i>طرہ</i> )                 | س        | 1-1  | حضرت سودنه                               | ŀ          |
| 117   | ا يان عبدالله ابن سلام                      | ٨        | -    | سفرطالف ورناكام دبينا                    |            |
| #     | بعائی جارہ                                  | ۵        | 1-14 | چھ شرببوں کا ایمان لانا                  | Ł          |
| 116   | مسجد نبوى كى تعمير                          | 4        | 1    | بعيت عقبهالاولى                          | 77         |
| 1     | ا ذان                                       | 4        | 1.0  |                                          | سوبو       |
| 110   | قرانش بهود اور منافقین<br>م                 | ٨        | 1-4  | بع <i>ت عقب</i> ة انيه<br>سرورية         | 1          |
| 14.   | معا بدهٔ رسول م                             | 9        |      | تریش کا قبل رسول برآماده<br>مرب          |            |
|       | ر فار قلیط « و نیا کوعدالت<br>• س           | 1•       | 1.4  |                                          |            |
| 144   | ے معرف آناہ                                 |          | i '  | صرت علی مرتضی کی فیرات<br>سر مدام قت     | 1 1        |
| , pp  | جهاداصغر                                    | 9        | 1 1  | صنرت ابو پر صدیق کی رفا                  | 1 1        |
|       |                                             |          |      | امهاب رسول صنرت عیتی<br>مربع بر منه      | <b>y</b> * |
| -     | کفار قربیش کی آما د کی<br>در ترجیس می ترجید |          | -    | کے حواری مذہقے<br>ن ف                    | *          |
| 120   | عروه الوا- بواط-سعوان                       | ۲        | -    | عاربور<br>معروب وين «بيت                 | <b>19</b>  |
| 174   | دی معتبره - سریه مخله                       | ٣        |      | مرمنیای مجمر و ما قیت کشر<br>مانده ۱۳    | pir e      |
|       | أفاحلة لوسيفاكا الزام محصن                  | M        | 111  | والمسجدوا                                |            |
| 127   | علطب                                        |          |      |                                          |            |

| صنح   | مضمون                                            | تمبرشار | صنح  | مضمون                                   | منبرتنمار |
|-------|--------------------------------------------------|---------|------|-----------------------------------------|-----------|
| ادامر | عمره القذا                                       |         |      | غزوہ بدرالکبریٰ اس کے                   | ۵         |
| 160   | سربي مونة                                        | ۲۳      | 145  | اسإب اور واً قعات )                     |           |
| 144   | فتح كمه                                          | 40      | 120  | غزوه بنى قنقاع                          |           |
| 1,744 | سربيفالأ                                         | 77      | lha  | غزوه قرقرة لكدر                         | 1         |
| 171   | غزوهٔ حین                                        | ۲۲      | "    | ذی امر                                  | 1 11      |
| 144   | قيديون کي منّا ۽ رائي                            | 1       | 144  | دعتورکاایان لانا<br>تار                 |           |
| 1/4   | سربير صرت على                                    | 3       |      | قار کعب بن <sub>ا</sub> نٹرف<br>در رائد | 1 1       |
| 19.   | غزوه بټوک                                        | 1       | 149  | غزوهٔ انحب د                            |           |
| 11    | ابل طالفُ كالطاعت قبلُ الله                      | 1       | 1579 | غزوه جمارالا <i>ب</i><br>سربیالرجیع     | 1 1       |
| 11    | ایان صبنی قاتل صرت عزّه                          | 1       | 10.  |                                         | 1 1       |
| 190   | ایان کعب بن زمبر                                 | 1       | 101  | بیرمعونه<br>غزوهٔ بنی لنضییر            | t 1       |
|       | غزوات ورسرا مایے دعوبا                           | 1       | 107  | رواه بی کسیر<br>برالاخری                | 1 1       |
| 11    | کاخلاصہ سطرا)<br>صرف چارسبیقے سطرہ)              | I       | 100  | ي المصطلق                               | 1         |
| 11    | سرت بار سبب رسوه<br>جما د سرا مک جمالی نظر رساوا | 1       | 104  | رزدهٔ خذت                               | . 1       |
|       |                                                  |         | 109  | بنی قرنظیہ                              | 1         |
| 194   | المعملوين ا                                      | 1.      | 140  | نلح صربيبي                              | · ·       |
|       | ببداشراب ابى كامرنا اور                          | = 1     |      | تضرنت كأباد شابيل                       | 1         |
|       | نا نفین کاستے دل سے                              |         | 140  | م نعت رواند كرنا                        | t         |
|       | אוטעיו                                           | 1       | 14.  | زوه خيبر                                | i         |

| صفحه        | مصنموك                     | تمبتنا | صفحه  | مضمون                       | تمبرشا |
|-------------|----------------------------|--------|-------|-----------------------------|--------|
| ۲۰۵         | حجثه الو داع               | 4      | 192   | مرنيدمنوره                  | . K    |
| 4.4         | حقيقت كسلام                | A      | 199   | سورة برات                   | سو     |
| 414         | خاتم النبيين بروسنے كى وجه | 9      | =     | سورهٔ نصر کا نازل بونا      | ۳      |
|             | علالت، وصيتي اورسفر        | 1+     |       | عيما يكول كالعتراص كورينيه  | ۵      |
| <b>#1</b> + | آخرت رسارى                 |        |       | مين الخطرت عيش ربيت سبكنه   |        |
| 414         | خائمه کتاب                 | 13     | ۲.۰   | اس کاجواب                   |        |
| 414         | تقرنطات ٢١٣                | ۱۲     |       | بزان كے عيسا يكون سے مبالله | 4      |
| 414         | قطعات ياريخ                | 134    | سو. س | كرفي اعلان                  |        |

١

وسيام

زلا ب حدونعت اولى ست برخاك دنين ي سجود سے تواں كرون دروك في ا دنیامیں جس قدرشہور مذاہب ہیں ان کے میٹواؤں کے حالات اس طرح صا ف صاف او ثاريخي حيثيت سينابت نهيس بوتي حبس طرح بهار سے حضرت خاتم لنبيين عليه لص کی مبارک زندگی کے حالات میگا نہ اور میگا نہ د و نوں میشل روز روشن کے ظاہر ہیں ۔ <sub>یا</sub>ر س بن<u>یم زروشت، صینوں کے مهاتما کو تم بودہ کے حالات برا</u>س طرح تاریکی کابردہ ٹرا سواہے ک<sup>و</sup> نے ان کے وجو دہی سے انکار کردیا اور بعضوں نے افسانہ کے ملور پر کچیر حالات بیان کئے۔ یہی حال پڑیا منو د کاہے بعضرت سینے کی سیرت مبھی رومیوں اور پونا منیوں کی تو ہاکھے قالب میں ڈھلگئی انبیا تنی ہر کے حالات ا<del>ہل بای</del>ل اور رو ماکے حملوں کے باعث مقد س حیفوں کے بار بارضا لئع سر*جانے سے خلط* ملط ہوگئے۔ گرسپیرے مصطفوی آفتاب کی طرح عمی اور ہمنیہ حکتی رسگی۔اتناہی نہیں لکہ یہ اسی روشنی کا فیض م کدا خبا ہے بنی اسائیل اورسلف صالحین کے حالات بھی ہم کوان کی صلی صور میں نظرآئے اور ہم ان کی عصمت اور تقوے برایان لائے۔ گررفتہ رفتہ حب ہم میں تغرل شریع موراور بهاری آنگوں برحبالت کا پروه ٹرنے لگاہم اس نور کی مہلی آب و تاب کو رجس منے ہمارے بزرگان دین کے دیدہ دل کوہنور کرویاتھا دیکھنے سے محروم ہونے لگے۔اور اب آج کل مبندوستان میں ہجارہی میں حالت موگئی ہے کہ ایک طرف ہجارہے ترانے خیالات والے بھیا لی محفل میلادسی شعیف روایات ہی سالے میرقانع نظر آتے ہیں ؛ اور و وسری طرف ہارے نے تعييم يافته أنكرزي فواب عيسائي صنعين كي ميني حجري سے زيج مونے لکے۔ اس برطرہ يہ

سى كە دونۇں ذاق د زاط و تفراط كى ماحث كىك د سرے سے بنطن نظراتے ہى -ان د و نو*ں گروسوں کی کشمکٹ مدت سے میرے دل میں کا سنے کی طب*ے کھنگتی تھی۔ آخر میں نے ارا دہ کیا کہ ہیں انبی بسیا طرکے موافعی ان د ونوں کے صلاح خیالات کے واسطے کو تش کرو ا ورحضرت رسول صٰداکی مقدس رندگی سمے حالات (حبسرمومن کے واسطے دستو رعبل ہیں) متی الو*ت* تحبتی کے ساتھ تحریر کوں ۔اگر حید یہ کام نہایت شوار نظر آنا تھا، گرمیں نے خدار بھرد سہر کے دوبر*س کے وص*دمیں سیکتا سکال عرق کریزی ہے نے طرز برتیار کی- اس میں دس حسنیا

وعات خلیل اس مضمون میں بناے کعبُدار الیمی اورایام جاہمیت کے حالات کے بعدولا دت بإسعا دست كا ذكريت -

ورسيم - اس س ايام يضاعت اور كبين كح حالات تحرر من -

مفر المام المامين سفرك ايك تمتيداً تفاكر عربون كي تتجارت اوربازار عكاظا و<sup>ر</sup> فجارى لاائيون كاحال او ككرى عبورى حكومت كا ذكركرك آنحضرت كاسفرشام اور بعدواسي خرت فدیجیت کاح کی کیفیت بیان کی ہے۔

الآمن عقد کے بعدسے نزول وحی تک کے حالات بیان کرکے میہ دکھایا ہے کہ فنبل نبوت ولش مكه في آب كوسم صفت موصوف و مكيمكر والامين "كالعت دا-

غاً رِحرا- اس بی سائنس محمتعلق سیاری تمتید اظار طکوت کاعالم ثابت کیا ہوا بعداً تحضیرت کی خلوت گزننی کے حالات، نزول دحی ا ور موجفیقت وحی کا ذکر کہا ہی

تتنادي توحد-اس ضمون مي نرمب كالبدائي صنبات كي مشرح كي سي او مختصر طور دنیاکے تمام شہور مذا بہ کا ذکر کرکے بیٹا بت کیا ہو کہ حق تعالی نے مرقوم میں یا دی جیجے جنو ل لینے زانے کے کاظ سے حق خدمت اواکیا گررفتہ رفتہ ان کی ملی تعلیم خلط ملط موگئی اور خدارتی

اور توحید کے خیا لات سلب مو مجئے اور ق تقالی نے صنرت فاتم انبین کے ذریع سے توحیدا

تعلیم دی - اس کے بعد توحید کامل کی تنبیج کی مجاوراس مسئلہ کے فریعہ سے اسلام کی فضیلیہ تَجَمَّا وَ اكْبِرِ مَعَالَفِينِ سَلَام كاياعْرَاض بِحِكَواسَلَام نرور مَنْ مَشِيرِ لِي الْ مَضْمُون كے وربعي ية ابت كيا كيا بوكه كمهُ مغلم مين تيره سرن مك آنصار في طرح كي صيبتر سهرًا وراسلام كا وعظ لہ کو بنرکسی قسم کے جبر کے بہتوں کو دین بی میں داخل کراہیا۔ یرمبًا رک گروہ مهاجرین اور انصار کے قت مشهور بوااوراسلام كوانعين طاميان دين ير (جوبرطال بين سقل رب) نازب -مدشة الرسول بتخضرت كحمتعلق تولات كي يثين كوئيوں اورانصار مدسنه كے ابتا أي عالات بیان کرنیکے مبدینے *طام کمیا ہو کہ مدینیہ میں ہجرت کرکتے انحضر نیے* اسلام کا وعظ مرستو رجاری رکھا،کیکن قریش کمہ نے بہا*ل بھی حین لینے ن*ہ دیا در *طرکرنے کی تیاری کردی۔ ساتھ ہی ہی*و دمر نیہ نے از رقیعے بخضرت ورسلمانون كوتباه كرناجا بإلم مجبوراً انحضرت اسلام واستح ببروض كي هاظت بين مرقز اندوا رقام ه تهما **دِ اصنع**ر اس ضمون میں تمام غزوات اور سایا مجلًا درج کئے ہی اور آخریں ان تمام الاائیوں کے وجو ہات کا خلاصہ کر کے مخالمین کے اعتراضات کو زوکیا ہی۔ مكيبا وبن اس أخرى مضمون مين جزيره تماس عرب مين وين في محيليل جانے كا ذكركيا سي- بميراصول اسلام كارك مختصر كمرط مع اور لونع خاكه كمينيكر خاتمه بالحيركيا سي-آمید نوکر بیکتاب تمام سلما ون کو دخاص کرانگریزی خوا نون کورجن کی اصلاح خیالاسیکے واسط طرزبیان اورزبان کے محاظ سے خاص طور مریا تزام کیا ہی فائدہ مند ابت مولی ناظرت استدعائ كراس كے مطالعه كے بعد رقم كے تق ميں وعامے خيروا ميں جق سجانہ تعالى اپنے عبیب كى لفيل سے بم سب كو توفيق خيرعطا فرائے اورا نجام بخيركرے وَإِخْ رحوانا ان الحيل الله كالعلبن ولصلوق والسكل على خيرخلقه على وآله واصحابه اجعين برحمتك إأرحم الراحمين نقد انواب على عفي عنه بروده -محله ناگرواره

## وساحيطبع ناني

نے اور زیافے تعلیم ما فنۃ طبقوں میں چونکہ یکتاب کیساں طور پڑھتوں ہوئی ہوئاسکے شائعتی سے بڑھے ہوئے اصرار سے یہ دوسرا ڈکیشن مینی کیاجا تا ہی۔ اس میں چند مغید حواشی کا

اوراضافه كرديا بجرا ورقصه بحيرا رامهب دهوبا ئينحيتن كونتين تنجاخا برح كرديا ہے

آرد دیں دس مقدس موضوع براکترکتا ہیں موجود تیں اور اب عنقریب علامہ شلی مغفور کی آخری معرکتہ الاً راد گرافسوس اتام می تصدیف بعنی شیرت منوی نشائع مونے والی ہے۔ اس اس میں اخری معرکتہ الاً راد گرافسوس اتام میں سیست میں سیست منوی نشائع مونے والی ہے۔ اس

می قصدین منیت غم عنق ویر عیب سرز بر کسے کرمی سننوم نا کررست

نواب على عفى عنه

زیرو ده)

٩٧٥مايح ١٩١٥ء

## وعاسي خليا

ى تعالى نے روز منیات میں حب تمام نبی اورم كى ارواح سے سوال كميا اكست تاريخ كيكور

تهارار وردگارنیں بوں بعوں نے بمزبان بوروض کیا تبلی دکھوں ندیاتی غورسے دیکھئے توں انظرت میں افاق سوال وجوا<del>ب لط</del>يف پيرلئے ميں فطرت انسانی کے متعلق ایک باریک نکمة بو کھيے شک نہيں کہ ای<u>ک</u> رردست مرامعلوم متى كاليتين انسان كيدل من أس وقت سے بيدا موارح دي إس نے اير عالم رنگ بومیں قدم رکھا ہے۔ زمانہ کی ترقی کے ساتھ علی تحقیقات کا دائرہ جس قدروسیع ہور ہو آتھ ية وآنى نكته ذبن ثبين مودا جاتا بي شهورستشرق كمس مواركمته بيء ساسه النف خداك سلمن

اس دنت سرتم کایا تفاجب وه خدا کا نام می نرر کوسکته تقی حیمانی خدا (بینی بت) اس **مالت سے** بعد

اس طرح بیدا موسے که الی فطرت متالی صورت کے رو دیں بھیپ گئی، داسی فطرت جسلی کی طرف رداً وركلدانیاں ، سكامك مركز رو المي نيوسماني خداؤں كے بيضے والوں كومتو حركر كے كا مُحدِث

ا به خلین کا نعره اراتها گزاس می قوم نے ندانا آخر مجبور برو کرمها جرت اختیار کی اور مکون کلون

مرور كربل فاران كے ميدان ميں اپنے بينے صرت المعيل كے ساتھ سے بسلے رب الارباب كى الله المبت الايى

عبادت کے واسطے ایک بے حمیت کی جار دیواری تمنی اور در گاہ انھی میں یوں عرض کیا ۔ اے سبے پالنے واسے میں بنے اپنی اولا دکو اس شیق ہوئے ختک میدان میں بسایا بی تاکہ وہ تجمی کویا وکرتے

رمیں ان کے میو لنے تعلیف کے لئے تیری ایک نظر کافی ہے ۔ اے جارو ں طرف موجود معبوم

مل فادان سكركا ببازداد ب دكيو قررت كاب في باب ساية وادركاب مبون باب سايد سدود

میں نے خاص تیرسے لئے بی جار دیوار دیواری نبائی ہو تو اسے نبول کر۔میری اولاد کو اپنی عبا وت کی تو فیق دے اور اس نسل سے ایک الیا شخص بپدا کر جواضیں تیری طرف گلا سے اور دلول کو کیا صاف کرکے بذرسے معمور کرفیے۔

بمدحا المست

حضرت ابرائیم کے بعداولاد ہمغیل خوب بی بھولی اور حیاز عب میں عابجا آباد ہوگئی۔
عبادت خانہ جو تعمیر کیا گیا تھا اس کا نام در بہت ایل، بعنی خداکا گھرر کھا گیا گر فقہ رفتہ اصلی
خطرت مثالی صورت کے بردہ میں حجب گئی۔ بہت اللہ بہت اشام ہو کرتمن سونسا کھ مور توں کامندر
بن گیا ہے بیں ان کا جہا دیو تبلی عتیق شرخ کا ترشا ہوا اس باس جاندی سونے کے دو بار منطق جاروں طوف جھوٹی مجو فی مور میں جھنرت ابراہتیم اور صرت المعیل کی تصویری اور ایک کونے
میں شک اسود۔ سال میں ایک مرتبہ ذمی انجہ میں تمام عرب گوگ آ اگر کمہ میں جمع ہوتے تھے
اور ان کا درشن کرتے تھے۔ بھرسب ایک ساتھ نے جو کرسات مرتبہ بیکر بان کرتے تھے اور شرحات کے دو اور ایک کوئے عیار ور ایک اور ان کا درشن کرتے تھے اور شرحات کی مرتبہ بیکر بان کرتے تھے اور شرحات کی دور پر تنا در کے کہا تھے اور شرحات کی دور پر تنا در کے کہا در شن کرتے تھے۔ بھرسب ایک ساتھ نے تھے۔

اسی حالت سے بدتیں گذرگئیں اور حبکہ غیر توہیں دینی اور دینوی ترتی ہیں مشغول محتیں اولی عرب غفلت اور جالت کی فیندیں نے رہے تھے بچرنے شا سنبتا ہی کا دیجا ہجا دیا تھا۔ وفرش کا ویا تھا۔ وفرش کا دیا تھا۔ وفرش کا دور دور دور دیونی تھی۔ فرکیا تی کا گھر گھر جرچا تھا۔ رو ا کاعقاب جاہ و جال کے آسمان بر آ ڈر ایحقا بیونان نے علم و ظمرت کے دریا بعا و سقے۔ مہند و شان نے نفسل و کما کے خرائے کا مند کھول دیا تھا۔ یوب فرک کے خواص نبدول کو مائے نا زنبا دیا تھا۔ یوب کی مور اٹھا گور دو نوب کی وی حالت اور نفسا سند کا حرکت کے کا فیائے مقد معلم و حکمت کی درسگاہیں۔ تہذیب کو صول دور تھی۔ تدریاں سنعت و حرفت کے کا فیائے مقد معلم و حکمت کی درسگاہیں۔ تہذیب کو صول دور تھی۔ تدریاں سنعت و حرفت کے کا فیائے اور نفسا سند کا دور و تھا۔ تا کہ دورہ تھا۔ تمل وخون کا بازار گرم تھا۔ لڑا انہوں کے وجو ہات ہی مجیب ہوتے تھے۔ ایک نے دورہ تھا۔ تمل وخون کا بازار گرم تھا۔ لڑا انہوں کے وجو ہات ہی مجیب ہوتے تھے۔ ایک نے کہ دورہ تھا۔ تمل وخون کا بازار گرم تھا۔ لڑا انہوں کے وجو ہات ہی مجیب ہوتے تھے۔ ایک نے کہ میں نے کھور دو تو میں کہ تارہ ایک تھی کرئی اور قبیلوں کے قبیلے کہ میں مرب کے مسینے کے کھور دو تو ہائے کہ دورہ تھا۔ کہ دورہ تھا۔

میں کھٹے ارت کی کیسی کا اونطائسی کھیت ہیں جلاگیا لیجئے مدتوں کی تھٹی - **میرایک قوم کے** خون و وسمرکا وّم کے و سیطے آتے ہتے اور انٹیوں تک برلالیا جا ناتھا۔ حال مدے امنی مو وال سرقی کمیسی ؟ لیسی سور دی کیسا انفاق قساوت اس در حبر طرح گئی تنی که از کیون کوسید اسوتے ہی زیرہ و فن ردیتے تھے۔نفس سے اس صركوم بونج كئى تقى كەٹرا بايا اپنے باب كى منولد كو اپنے تعرف ميں لايا ارًا تا ۔ زناکا با زارگرم تھا ۔ شرایکے دور طبے تھے ۔ تمار بازی کا چرچا تھا بھانے کا نے کا مشغار<sup>ت</sup>ا تھا۔ قدینہ دیعنی کسبنوں کے جنڈی دار خیے ان شرمناک ہوسیاز یوں کے میکلے تھے جاں امیر ستريف علان يجات تقے اور سمجھتے تھے کہ دنیان ان کی سحبت میں علم محلب سیکوجاتا ہو آ و میت اور زنده دلی آجانی سی به جال طین ب گراها مندمب اوریمی ایتر تفار رسم در واج سے یا بندیر انی لکیر<del>ک</del> فيرتق يخ خيال نے عجب عب باطل معبود وں كو كراھ ليا تھا۔ ان كا خدا حيالدارتھا فرشق اس كى بٹیاں مقیں جن کا ننفال صبّوں میں تھا عجب الضاف تھا خود تو الرکھیوں کے باپ بننا ذات سمجھتے تقى كراس واحب العزت كے واسطے كيمعيوب نة تعالينے المفت تانب اور تقير كى موزيس نبات تع ا در میرخدی ان کوسیره کرتے تقے ان کے سامنے نامیتے کو متے تھے نزر ونیاز حرصاتے تھے اوران كوحذائي كارخا مذكا مُدرِ اورنت ظر مجنة تھے ۔ ان كامقولہ تفاكہ ہم ان كى عبادت تَعرب الْم ئی غرض سے کرتے ہیں۔ بھنیں کی شفاع<sup>ات سے ہ</sup>اری نجات ہوگی۔ ب**من**یں تو ہات سے ان مجس<sup>ی</sup> غرب جا بلانه رسمیں بیدا سرگئی متیں مگر تھریمی یہ دعویٰ تفاکہ ہم اس بہی دین سے بیرو ہیں۔ سرخ ما بمیت سے دورختم مونے کا وقت اسونیا۔ یا نجی صدی علیوی میں نسل المعیل ا ا یک معزز خامذان فرلین کو کمیں بوراا قندارحاصل ہواا ورشر کی حکومت اور کعبہ کی تولیت اہم من أكني اسى فامذان سے الشم كے اكلي تع بينے شيبة لمعوف بدعبة لمطلب كے زماندين مبشيو نے بین سے کم برحل کی اور ان کے عبیائی سروار ابر مبتدالا شرم نے وائتیوں کو لیکر فا المراجید کے ساركرن كانصدكيا لرفاران كبراز سعفداس واحدكا جلال تكيروالا تعاير روسسياه العداقباس تاب الله على الكابي ١١

کانے کانے چیے مونے پیاڑوں بر مراکے تھے کیا کرسکتے تھے۔ بلائے آسانی سے خودی آباہ ہو کا اس کا کا افتاح کے اس کا اس کا اس کا اوری میں ہوا۔ ہا تھیوں کی مناسبت سے قریش نے اس سال کا فام دوعام لفیل ، رکھا اور کی موصر تک بورے واقعات اسی سن کے صاب سے شار کرنے گئے۔ حضرت عبار لمطلب کی اولاد میں فدانے بڑی برکت وی ۔ ان کی اٹھارہ اولا ویں ہوئیں۔ چیسٹیاں اور بارہ بیٹے جن میں فاص حسب ذیل تھے عبدالعری الخاطب برا بولمب عبدمنا چیسٹیاں اور بارہ بیٹے جن میں فاص حسب ذیل تھے عبدالعری الخاطب برا بولمب عبدمنا الملقب برحضرت عبدالمند۔

صرت عبدالله کی شادی نبی زمر مسکے خاندان میں صرت آمند نبت و سبب ہوئی - بیقه نمایت مبارک ثابت ہواکیو کدواقعہ صحاب افیل کے بجین دن کے بعد ۱۲ ربیع الاقال و وشنبہ سے ون میلوے آمندسے دعاسے فلیل کا فہور موامعنی الور محکم کی نے مجسم موکر ظلمت کدہ عالم میں

قدم رکھا غوب سه پین زیمه سٹ بان غیور آمدهٔ برحیب که آحن رنظبور آمدهٔ این ختم رسل قرب تومعلوم شد دیر آمدهٔ زراه و ور آمدهٔ

فانگلبدی مورو اس رضت بت شکن فلیل کا پر ایجانه المحق و ترحق الباطل کی منا دی کے ساتھ امپونیا! مائن کے شامذار اوان کے سر تفبلک کنگرو استو مھا رہے تاحداً کیے با دعمیے تفویسے می عصدیں مطاحائیں کے ادر انتگارے سرو ہوجائیں گے!! وہ دیمو افر راتھی کیے لگا جنیقت کا دریا ہے گا اور باغ عالم سرمیز ہوجائے گا!!!

بتین داغ بی کس قیامت کا داغ بی که عربر منی مثنا معصوم بینی کی بساط بی کیا اس م بیغ کا بها زارگون ایسا بی چواس بولی غفاک صورت کو د مکیکر تراپ نیوائے بتیم کا دل کیول نو اس سے رونے سے شق مونا ہی میراس اس باہیے زیادہ حاسینے والے کا عرب اگر بی جاسے حنرت عبداللّٰدکی مشادی

ليانك يو-

قرنش كما صحاب لهنيل كى بلاسے نجات ماكر مثاش نشاش نظراتے ميں مجفلوں ميں نو قبار نهل ب<sub>خ</sub> . حبه دیکیئے رنگ رلیاں منار ما ہج - گرصنرت آمند شمع کی طرح گرمایں بھی ہیں ا و ر خذان بمي يبأرسے سنومېرى انتقال سەحبنىن ابمى ئجيبيدان سال تھا ا ورجوانيے ا كلوتے بىلے كى موہنی صورت دکھینے مجی نہ پائے کلیومسوس کررہ گئی ہیں۔ گرجس وقت لینے مصوم بچے کی بھولی صورت کویس کی بیشانی برخدا کا نزرجیک را هر و تحقی بین دل کی کلی کھل جاتی ہج تعریب وقت رس کی تیمی کاخیال آجا تا ہی بیجین موجاتی ہیں اور دل ہی دل میں روٹی ہیں **کراب** اس کا دلی وارث كون بر- گروه زمين وآسمان كاييداكرف والاء ليف مندول كاياف والا مال باي زياده ر بان خوب جانتا تفاكه يغخير شكفة موكراني عبني عبني خوشبوس باغ عالم كومعطر كرد ساكا-وَرْشَ مِن رُستورها كُداني بِيون كُودا مُيون كے سيو كرنستے تقيم جو جا بجا سے سال من ومتر السيدائي مه آتی تمی*ں اور بحقیل کو اپنیے اپنے* قببلوں میں ایجا کر بر درش کرتی تمیں اور دورو بلانے کی مدت **اور ک** سونے پروالدین کے حوامے کرکے انعام اکرام لیکرخوش خوش والیس جاتی ہیں معمول کے موافق ں سال بھی وائیاں آئیں اور گھروں میں جا جا کر بجیوں کو بانٹ لیا۔ گرصرت آمنہ کے بیاں کو<sup>لن</sup> آنا بیٹیم کی مرورش میں نفع کی کیا آمید تھی۔ گریہ کون جا نتاتھا کہ بیعصوم وہ ورّبیّم بوحبکی قبیت <sup>وہج</sup> خوب مانتا نبیحیں کے دست غیب میں زمین واسمان کے خزانوں کی کنجیاں ہیں ۔ یہ دول<del>ت بنی ع</del>ا مح قبیلے کی ایک غرب بدوی عورت کے نصیب کی تھی جس کا نام حلیمہ تھا اس خوش نصیب کوجب كوتى مذملا خالى م تفرَّه حرجاناً كوا را مهنوا حصرت آمنه كے گھرائى اوراس درميتيم كو كو دميں أنفاليا اور بیار کرتی ہوئی لیے شو سرکے ماس قلطے میں ہے آئی۔ طيم كوجس و قت سے بين دادا د دولت الى كو ريجيا . رحمت لينے سائے بيں بركت كومت الا لا لی اور بغمت کادسترخوان ین دیا- وسعت کا در داند کھل گیا اور سعاوت نے مبارک با و دی

اور أن قدمول كى ركت سے نعتول كائين ريس كيا۔

جب رضاعت کی مت پوری ہوئی علیمہ کو کتے آنا بڑا۔ گرد کسی طرح سے نہیں جا ہتا تھا اراس بارے مصوم کو خواکرے ۔ خدافے آپ کی صورت ہی اسی دکش نبائی تھی کرجس نے ایک نظود كمياً وصل على ، يرضي لكار راسته بوطيم يهي دعا ما كلتي آئي كدا كمي بيلعل ب بهامجوس البي نه چینے کی ون توادراس بارہُ مگر کو کیے سے لگائے دہوں جلیمہنے بیالفاظ کے لیسے در دا در ایس ب ے دوکئے کہ اس کی دعافبول موگئی۔انسان جب سرِطرف سے مایوس ہوجاتا ہو۔اسباب کاسما رث جاتا ہے بعقل کی طاقت جوا مجدیتی ہے۔ نا امیدی ول برجیاجاتی ہو اس دفت فلبسب اشى كى طرف متوجه موجاً البي حواسباب كالمسبب بإنقول كاخالق اورمضطركي دعا كالمجيب بي-علیمه مکه تعریخی اور صنرت آمند کے گوگئی کداس امانت آلمی کوسوپ نیے گرکس طسیح بس ایسے ہی سِ طرح نزع کے وقت نعد جان سیرد کرتے ہیں حضرت امنے نے داب کی میحسب د کھیکر ا *در پیشنگر که کی آب و م*وااس و قت خراب می لینے دل پرچر کرے کیجه د ن اور لینے نور نظر کی منارفت گوا را کزامناسب جا ناحلیمه اجازت پا کر تھولی نہ سائی اور مبنی خوشی اس روح رو ان کو ِ *جس کی جانٹ کی قتیم خالق انس وجان نے کھائی ہی بھیرسا تو انگرگھر آ*ئی اور گویا دوبارہ زنڈ کی ا<sup>ی</sup>گ بانج برس کے بن تک وہ نومجہ حلیمہ سے گھر کا چراغ رہاجس کی روشنی سے آنکوں کو نورا درسینہ کو ضرور ملتا تقا- آخروه دن آگیا حب جلیمه کواس جان غزیز کی حدا نگی گوا اس کرنا بیرسی اور حصرت كى مشتاق أنكمير لني قرة العين كے ديدارسے روشن موكئيں ، ماس كى مبت كاكيا لوحينا جوتين ال کی گردیس ملتا ہی سردنیا کی تمام راحتی قربان-وامان مادر خدا کی رحمت کا سائبان ہے- اسکی الفت كاجوش خالي كالنات كے حكيم ورحيم مونے كى سچى دليل ہو۔ يه و العمت برحب كے مشكر بجالات کے صلے میں حت نصیب ہوئی ہو۔ بینک سنت ماں سے مدم سے نیمے ہی۔ ا مک سی سال گذرنے یا یا تھا کہ آس مصوم برد وسری اور بخت مصیبت والے بڑی . نر*ت آمند* این تحت حکر کولیکر اینے غریزوں سے ملنے کو کرسے میٹرب سئیں ایک حب بیندرہ

معزت آمند اور مرسط عمباً فعلب کی فات

ملك سويرة تحريراني ١١١ ١١

والب ارئ تقیں کہ مقام ابوا میں رطت فرائی۔ اللہ اللہ اس مقدس بیم کی اس وقت کیا طالت ہو اس دی ہم سکتے ہیں جنیں اس لا دوا ور دسے اُشا ہونا پڑا ہی۔ افیس کے تنکستہ دلوں سے فَافَعَنا الْدِیّنِیم فَلاَ تَفْهُورُ کی دل ہلا دینے والی تعینہ سننا چاہئے۔ حضرت عبدالمطلنے میں وقت یہ جائماً عادیدُ سنا نہا بیت مغموم ہوئے۔ اس محصوم بیم کو کلیج سے لگا یا اور نہا بیت شفقت سے پرویش کرنے علی۔ نیروفت لینے ساتھ رکھتے تھے اور سرگھڑی دلیوئی کی فکرس رہتے تھے جوانم ک بھٹے کا نام م نشال بس بی ایک معصوم تھا جس سے سرسے بین ہی میں ماں باب کا سائے اور گیا۔ اب جو کچے نشال بس بی ایک معصوم تھا جس سے سرسے بین ہی میں ماں باب کا سائے اور گیا۔ اب جو کچے تھی جدا مجد ہی کی شفقت تھی مگروہ مجی و در برس سے زیادہ نہ رہی۔ ابھی نویں ہی برس میں اُم فیا قدم رکھا تھا کہ وا دانے بھی سفر آخرت اختیار کیا۔ اور واغ برداغ نصیب ہوا۔ وہ باک و ل شکستہ تھاہی اور بھی چور ہوگیا۔

حذتِ او طالب کی کفالت

> عهدجا بلیت کی تعثیلیم

' آنفرت ائی دست صفرت عبد لمطلب کی وفات کے بدوصیت کے موانی صفرت ابوطالب اس ورتیم کی برترہ ا کے کفیل ہوئے۔ ایک توصیتی بچا ہونے کی مجنت و وسرے وسیت کی میل اور رہے واجب الرسم بھیجے کے لیند درہ حرکات وسکنات کے اللہ نے ان کو ہمہ تن اس کا رخیر بل مصروف کردیا ۔ گرا زانے میں بڑھنے مکھنے کا جرجا عرب میں بہت ہی کم تھا۔ شہواری نیزہ ہازی شعبرہ ثاعری کا مشغلہ رہنہا تھا۔ ایک وسرے پر فخر کرنے کی خوض سے اپنے فا ندان کے تجرب اور کا رناھے یا دیکے جاتے تھے ۔خوابوں کے بغیر شینے اور شاروں کی چال سے غیب کا حال بتانے کا بھی چرجا تھا اور اس طح علم انسا بھی ساتھ کہا نت کا بھی زور تھا بھرت ابوطالب لینے بینی ہے جیجے کی برورش بہ شفیت سے کی مرکھنا بڑھنا کیا ہوسکتا تھا۔ ان بڑھ قوم میں نشؤ و نا ہوئی تھی تیکی آگراس مقدس بیج کی تعلیم نوئی کیا ہے تھا عالم الغین بھی تا ہے مطالعہ میں شغول تھا اور سینہ علم لدتی سے معمور۔

العنكبوت مين فعالى ارشاد فراتاب - وَهَا كُنْتَ مَتْلُوا لِمِنْ فَيَاكُونَا لِي كَالَيْ كُلَّمَا لِي كَالْمَ

بتبيينك إذأكأ وثأب المنط لؤن داور تعانيك الاست تالبور ذكمنا عاترت والشايت المتعانية

سفرشام

ونیا ہی عجب کارواں سراہر جہاں قافلوں کی ہروقت آمدور فت لگی رمتی ہی۔ اس کے و ونوں ورکسی گھڑی نبد نہیں ہوتنے ۔ ملک عدم سے آنے والے حب جاسیتے ہیں مند آٹھا نے تے کا یلے آتے ہیں اوراسی طرح شرخو شاں کوجانے والے حب دم آنجا لدے میندے آ مکھ مبند کے عِل كُورِك مِروك كِيم روك تُوك منين قل في والصحي عجب لوك بير كرمذ اينا حال بيان كرتية مِن منطبنے ملک کی بینیت آنے والوں سے پوشیئے کیوں جناب کہاں سے ناموا 9 اسم شریف بھ مزاج مبارک ؟ گرحفرت کا مزلے ہی نہیں ملتا - کچہ حواب ہی نہیں دیتے ۔ پلک بلک کررورہے ہیں غدا جانے کس کی یا د ترا یا تی ہے - جانے والوں سے آگر دریا نت کیجے قبلہ کد مرکا غرم ہوکستے طلب فرایا ہی ہو تھے کیم نشریف لائے گا ہا گرصداے برنخاست گوما دیوا روں سے بابتی کرہے میں فیریرالگ منتائیں نہ سی گرماڑنے والے تا راجاتے ہیں۔ سیج پیر چینے تو یہ لوگ خود ہی نیس ا جانتے کہیں کیا۔ آنے والے خود فراموش کیا تبایس گراندا زکے دیتا ہے کہ ج عدم سے جانب سی الاش یارس آئے جانے والے وم مجود كرمعا للدكيا بوكر بيارے حق بجانب مس ندست كرمنز گليمقد و كاست اس قدرست كدبانك جريدى أير طكب عدم اویشرخوشا ل كانچاچها اگرمعلوم شوا نسهی به ونیا كا دا نره عا قبت اندستوں كے نزد كيب تنجارت كى مند مي مند وربي حبان فانى دورباتى دويون قسم كابويار بهوتا بي كوثا اور كموا مال سائقه سائة مجتاع بحير محروس كى بيجان آسان منين كسى كونفس، مآره كا دلال معتلي عرفية ولاكر معنكا دنيا بوا ورخصيتم الدنتك فأكاح خوقي كالمصداق بنا دنيا بواوكسي كوعل معا وكي سآكمه قينات طَلِيَّتُ على الاه ال كردتي روس كسبت و أَلْا تَخِينَ مَ خَلِرَفَ الْعَلَى كَ بِهُ التَّالِيُّ اللَّهِ عِي هُلِيُولِيَّيْهُ حَيِنُونَةً طَلِيَتَ أَر ماره مهاسبره نحل، « تله معني أفرت ونيات كسيس متراور زيا وه با مُاري وسوره اعلى ا

ا مل عرب کی متجارت

الم عرب ونیاکی اس تجارتی منڈی میں جرینیت سے مہت کم فروغ عال کیا تھا۔ ان کا لین دین محدود تھا در تنداد کی حنت "کی *سزر*مین سے ادیم اور مرر د طا کف اور نخای<sup>سے</sup> غلہ او ذ خرا *در بخور بیسب چزن* او نٹوں پر لدکر ماک شا**م** جاتی تقیں، جہاں سے روم اور عجر کے نفیس ریٹمی کیڑے عمرہ عمدہ ظروف اور نادر ہشیا لائی قبا عتیں یشهرکه زمهی اورتیارتی دولؤں میثبت سے مرکزتھا۔ قافلوں کی المرورفت اسی طرف. ہوتی تھی بہاں کے باشنرے خود مڑے رڑے اجرتھے۔ اِن کے کارندے وورد ورا<u>ع رتے تھے</u> او<sup>ر</sup> ان كا كوروية تے تھے بھل كے سفرس يالى بہت مثان تھے گر مندر كے نام سے كانيتے تھے نهورنسائح مصرعموا بنن العاص نصهندر كيعجب وغرب تعرلف جس سے خالص عربي طب انع لی مجاک یائی جاتی ہو بیان کی ہوکر دسمندرایک طرابھا ری حیوان ہے حسب براحمق ادمی اسی طرح سوار موکر چلیے ہیں جس طرح لکڑی سے بڑے گندوں ریکٹرے ان کاسمندر جو کھے تھا رنگیتان تھا جس میں با د صرصرے طوفان قیامت باکرتے تھے رنگ رواں کے بمبنور ملاک کرتے تھے - ان <del>کا</del> مبازان کابیا را ونٹ تھا جواس ہواناک متلاط سمندرمیں ان کے واسطے سفیہ نمیات تھا اسی لى نبت يران كوسيندو في في ألرَّن في كع عبائبات نظراً تقتص اوراس كم سار بديران برايرتكتاتفا-

اس محدود برونی تجارت کے علاوہ کاک بیں جار بڑے بازار تھے تکاظاء ووالمجاز ، مجتہ اور بہاشہ میں سب زیادہ شہور سوق عکاؤہ اور طاکف کے درمیان فتی سے بی و دق میں است جیویں تاریخ تک لگا رہا تھا۔ یہ کویا عرب کا المبدیا تھا۔ ایک طرف لین میں ذلیقدہ کی بیلی سے جیویں تاریخ تک لگا رہا تھا۔ یہ کویا عرب کا المبدیا تھا۔ ایک طرف لین ویں ہوتا تھا ، ایک طرف کین زور میں ہوتا تھا ، ایک طرف کین زور مرجا بلند ہوا اس کی سارے ملک میں موم میں کھا تھے میں سے واسطے بیال سٹور مرجا بلند ہوا اس کی سارے ملک میں موم کھی جی سے واسطے بیال سٹور مرجا بلند ہوا اس کی سارے ملک میں موم کھی کے گوئے میں گرکیا۔ بیان مربو الموس کاحشن شرف کھا گئا می سے کہ گوئے میں گرکیا۔ بیان مربو الموس کاحشن شرف کیا گئا میں میں ایک متربی کاحشن شرف کیا گئا ہوں کی الم مذمی ہوا مورد کھا تے تھے ، ا

بإزارعكاظ

نه تفا ملکصوف دوالل نظر کی وبرو موتی تنی اسی سبت ان کانام اب یک مشور سے - یہ لوگ وجداني كمفيتول كيسيخ مصتورتف ان كي مرح اور ذم ايك مصفأ آمينه تفاجس بي حسن وقبح كا يورا عكس صاف نظراً تا تما - ان محموكه آرا رخ، دلكدا زمر شير، لبندا ور برمغير تصييب سحى مشاءى کی مبتی جاگتی تصویری میں بسبعد معلقہ جن رِ قبولیت عام کی مہراک گئی متی اسان عن کے سبعه سيار ستصح جوبس اسي وقت غروب مبوئ يحبب اسيا أفتاب عالمتاب طلوع مبواحب كانوم تَنْزِنْلٌ مِنْ رَّبِ الْعَالَمِين كى روش آب سے كاتا ہو غوض كهامك طرف شعوا كالإزار كرم رتباتفاا ورايك طرب كاسبول كالبيَّامه بيا بهرة الحا ايك بني مقفظ نظير مشنا كرخوشى ا وغم كاسين كمينح ديتا تقا اور دوسرا بني متجع عبارتين برهكاميلا اوريم كامقع ميش كردتيا تعاكسي طرف كأف بجانب كم مفليس راسته مهو تي نقيس جها ب لوليا اعجم ا ورمه وشان روم اینے عیش رست ملکوں کی متدنیب کاسین کھینے دہتی تقیں بھیرعشق کے ابنیا دبینا کے بوجاری بنان سنگ کے کرستنش کرتے تھے او کہیں عقل کے اندھے نیمر کی مور توں کو سحيده كرتے تھے۔ با زاركيا تقا ايك طوفان تقاجاں ان بېستيوں كانتجربيه موّا تقا كەخون كى نديا ىبعاتى تقين -اگرچە يىمجىع شەرحام مىي موتا تھا جىي مىي بنگ د دال كى خت مانغت تقى لىكن ج**ونك** طبیقیں جنگ جو داتع ہوئی تقیں بات بات پر گبڑ جاتے تھے۔ انکی زبانیں ان کے قابو ہیں مذفقیں اس كے زخم ليسے گرے ہوتے تھے كربرزاف كل تعاليج بوس جراحات السنان لهاالتيام ولايلتام ماجح اللسان نزے کے زخم بر آتے ہی گرزبان کے زخم نیں مرتے۔ فجار کی چارخونخوار از ایاں جواس بازار محکاظیں ہوئیں اسی زبان کی بدولت تقییں <del>قرار</del> اورمنی کنا مذایک جانب تنے اور منی مبوازن د وسرے جانب ۔ مهلی لوانی بس اس بات پر بونی که بدرین مشرخفاری نے اس بازار میں ایک می

ک جس کو بر وردگارعالم في آزار ي سوره واقعه ياره او

فبارک چارغونوا روانیاں

دی جس میں اپنے تبلی*لے کا رنامے بڑے فخرکے ساتھ ب*یان کرنا منروع کئے۔ اتناہے تقریس اس فے ْجِوِتْ مِي ٱكرانياايك بإنو*ن چب*لايااور *يكاركها* أَنَا أَعُزَّالْعَهَيَّ جِس كواس مِي ش*ك ب*و وه میرے سامنے آئے اور میرے اس یا وُن پر تلوار مارے ۔اس تفاخر کوسٹنکر ایک متحلے ہماد ا کوتا ب نرسی حبط اپنی جگہسے کود کراس کے زانو پر تلوار مارکر زخمی کردیا۔ مس پر بدرے غریز جوت روں کی طرح اس سے گرد تھے مار سے والے پر ٹوٹ بڑے اوراس کو مارہ یا رہ کرڈ الا تقتول ى قدم يىك كۇغفاريوں برچەھ دوڙى پيركياتھاجى كاجى سے سلسلەتھا وه دور برا اورسخت عركه موا ينرار ون كاكميت رايساليا زارخون سه لازار موكيا -و و سري الراني يون موني كه ايسعورت بني عامر كي اسي با زار مي مبيغي متى - امك قور ا جان نے اس سے دل لگی کی۔ بیجاری عورت نے اپنی قوم کو بیارا۔ بنی عامر تنبیار لیکرووڑ بڑے اس جوان فے جب بیر بگ دیکھا سبھاکا اب جان کے لائے شیط میں گے جھبٹ اپنی قرم کو آ واز دى اورآآ تَّا فانَّا وونول گروه رفع شركے عوض دست وگرمان موكر تلوادے الطف لَكُ ا درجانيج غزیزعبس س بازارس مفت کھونے لگے۔ تغیبسری لڑا نئ کی وجہ یہ مہوئی کہ بنی کنا مذکا ایک مردبنی عامر کے ایک شخص کا قرص ڈاکھا ارسى طبع اواننيس كرنا تفاية خراس بازارس عامرى في مقروص كوسخت كرا اور كالى كلوج موضح لکی- ٹریشتے ٹریشتے یہ نوبت بیونخی کہ دونوں آ دمیوں کی قومیں ایس میں گھ گئیں اور جی تو<sup>ا</sup> رائرس جب بینیارها نوں کی نقدی خوب کھو چکے تب عبداللّٰہ بن جدعان جواس وقت قرایش کا سردارتها ساف آیا اور قرصند لنے ذمے و تار کر شبک کا فائمنہ کیا۔ سچونتی ارا کی وس بنایر بونی که نعان بن منذر با و شاه حیره جوسا سانی سلطنت کے ساید مين سرينرسود تقابرسال تجارت كي غوض سايناكاروان كسي مقدرسود عوب كي حايت مين اس بازار میں بھیجا کرتا تھا۔ ایک سال قافلے کی روانگی کے وقت اس کے دربار میں کنا مذکی قدم كااكيتنص برض نام اورموا زن كے قبيلے كا ايك آ دى سمى عردة الرطال مو ونوں موجود

تھے۔ براض نے کہا کہیں بنی کنا نہ کا ذمہ دار ہوں کہ اس کا ررواں کو امن وامان کے ساتھ كذيباف دينك واشاه ن كهاكه مجه اساشخ طابئ جوابل مجدا درباشذ كان تهامه دو نول كا ذمه دار م<sub>و-</sub>اس *برعو*ه بول *الطاكه حاكم كى خاطرىية مي* دونوں قوموں كا ذمه ليتا ميوں ـ براض<sup>يے</sup> اینی کسرشان کے محاظسے و وہ سے پانھا کہ کیا تومیری قوم کا بھی جہا مہیں آباد ہی ذمد لیا ہر عروہ نے مفاخرت کے طور پر جانب یا کیوں نہیں بلکہ اس بادیر کا بھی ذمہ دار ہوں۔ براص اب بدلدلینے کے جوش میں کارواں کے پیچھے پیچھے چلا اور تاک میں لگا تھا کہ موقع پاکر اپنے ذلیل کرنے والے کو خاک میں ملادے۔ ایک منزل میں عروہ شراب بیکرغا فل ہوگیا۔ راض موقع یا کر اس كى سرىرتلوارلىكى بيونى كيا عروه في عال و كيكوتسم دلائى كم مجيح تيور دے بيں نے مرف غلطی سے وہ بات کہدی تھی اب میری خطامعات کر گر مراص نے ایک نہ مانی اوراس کا سہ کا بی ڈالا۔ بیز خرجب با زار عکا ظ میں مہونجی ہوا زن بوسٹ میں آٹھ کھرے ہوئے اور بنی کنا مذہبے ا چڑھ دوڑے ۔ بنی کنا مذہبی کسی سے دینے والے نتھے ارشانے مرنے کو طیار ہوگئے اور ان کے ساتھ قومي تميت كے كا فاسے شركب موسكے اور فيرون ك سخت موكد رہا ۔ ايك فون كے عوض حركا بدارتصاص یادیت سے سکتے تھے نراروں ادمی جالت کے باقوں تدوار کے گھاٹ آ ترکیے اورسى نے أف نه كى كرايك يورد مرس كے مرما ونيم او ، نے جو آيند و رحمة للعالمين سے بيارے لقب سے دنیا ہیں شہور مونے والاتھا۔ آپ اپنے چاحضرت ابوطالب سے ساتھ اس با زار میں تشر لا تصتع اوراس فونخ ارمع كدكود كليكرعرب كى ابرحالت سه متارز بوسق عبدالمطلب كى و فات كے بعد مكركى امارت بنى باشم كے بائتوں سے كلكرانكى بنى اعلم اور د وسرے قریش کے گرو ہوں میں نتقل بردگئی تھی قصی بن کلاب قریشی کی اولا دسے وٹل سروا نتخب موتے تھے جن كورسٹرليف "كالعت ملتا تھا۔ معردار دى لوگ موتے تھے جن كاان كے رده میں عمراور اقتدار کے کا ظاسے زیادہ خیا کیاجاتا تھا۔ اس نتخب جماعت کے فرائس مرایکہ ك افردازشرورالودان

گرگی حکومت سخاط پر

کے واسطے صَدا گا نہتے۔

آرفاوه بعنی صدقات سے عاجمندوں کی اماد - بیہ خدمت صفرت ابوطالیجے سپر متمی -وسی عنی خوں بہا- ان کا انتظام انحضرت سلم کی تعبث کے وقت حضرت ابو مکرائے کے سیروتھا -

ستهابد بعنی چاه زمزم کی تولیت به خدمت صربت عباش عمر سول استی کی بیرسی او ا - بعنی عکر براری سب کا تعلق صرب ابرسنیان سے تھا۔

سفارت بینی فارجی اور با بهی قصینوں کا خصل کرنا دیکام صفرت ترکے سپر مقار مجی ایم میں میں مقارت تاریخارت کی میں م جی ایم یہ دینی فائد کعبہ کی تنجیوں کی دارونگی ۔ یہ خدمت فتح کمر کے و فت صفرت غزاری میں مظامر کی معرب ایس خان اور میں رہی م

ہی کینے لگا کہ جس کسی کو جوان صالح دیکینا ہو وہ ابن عبداللہ کو دیکھے۔

صنرت ابوطالت آپ کواب تجارت میں لگانا جا کا گرسر ماید کی کمی سے متفکر سے کو خیال آ آیا کواس شہری ایک متمقل شریف میوہ متدین آدمیوں کوانیا مال دیگر تجارت کرنے کو مجی ا کرتی ہے جو کچر نفع ہو آس میں نصف نصف ہوجا تاہے بیٹا نچراس کا تذکرہ آب سے کیا۔ آپ آمادہ موسکے اور صفرت فدیجہ بنت خویلہ سے اپنا عندیہ ظاہر کیا۔ ان سیجنت ہی بی نے جندیں مسرکاً احدیث سے ام المومنین "کالقب ملنے والاتھا بطیب فاطر قبول کیا اور مال تجارت عاضر کرکے اینے غلام میں وکو آسے سمراہ کردیا۔

سغرثنام

این غلام میروکوآی بمراه کردیا۔ پر بملاموقع تفاکر آپ سفرکونگے۔ قدرت کی کتاب آگھوں کے سامنے کھل گئی اور دیدہ کم فلایں نے آخری اللّیہ کا استعقاد کی فرانی تحریرہ خط غباریں کھی ہوئی تھی ملا خطہ فراکی وہ رات کا سفرس میں شاروں کی قیامت تک جلنے والی گھڑی و مت بتانے کو پیش نظر رہتی مقی وہ سارا بوں کی خوش آئیا سعدی جو او نٹوں کو مست کر کے قصل آسان کر دہتی تھی وہ چاندنی رات کی بہاریں وہ نیم سحرکی متا مذاوائیں وہ بعیدہ صبح کی ہلی علی روشنی وہ مواب کے عرب سمی مشرق سنگی جھرسے رونمائی وہ ان و دق میدان وہ جھرار رمگیتان دہ مسلاب کے وصور کے بازیاں وہ اہم غیلان کی بے مہر باں وہ دو ہر کی گرمی سے بھوا بچنا وہ دو فرق وہو کا ملنا اور گلا بی شفق کا بچوانا ایسا نظارہ تھا جس نے آنکموں انکموں میں مہت ہو کہ کہ دیا اور علورہ قدرت کا تمانا وکھا دیا۔ خوب ہے

> اے تا ٹاگاہ عالم روسے او توجب ہرمتا شام سروی

الغرض الني اس كام كو السي عد كى سے سرانجام دیا كولوگوں میں آپ كى اخلاقی خوبوں كے سك تسر بجرارا مب ادر انخفر شكا صفرت الوطالب كے بمراہ نتام كوجانا بخارى اور ماميں ذكور نسي ہے اس تے بہتے اس كتاب شارح كردیا بحد ترخى ادر اجن حدثین نے اگرے بد دایت نفل كى بوليكر في معتر نيس ج ليونكد وہ كت بي كراوطالب نے انخفرت كو الو كرا ادر بال كے بمراہ شام سے واپس كردیا مالا كار بال آس وقت بدا بى منیں بوئے تے اور ابو كر و وسال انخفرت سے بھوٹے تنے ال سائد دنیا دی معاملات میں لیافت اور خوش ملینگی کی شهرت موگئی ۔ آسکے تعرے اور طہا<sup>ت</sup> کے ساتھ دیانت اورامانت کی تعر*لیف ہونے لگی اور سب* وقعت کی گئا ہوں سے دیکھینے لگے۔ مِیک آپ کی ذات بابرکات بهم صفت موصوف تقی ۔انسانی کمالات کے آپ جامع تھے۔ دنیا مين رو كرخلق خداست كيحه كام زركه نا اور ليني قدح كي خيرمنا نام بت والون كاكام نبيل وراسي طرح ونیا کے بھیروں میں مین جانا اور امان معادی کو فکر مذکرنا عاقب اندلینوں کا شیوہ کیا اس گهرے درمایس میا بذکرکسی کوسها را دینا کسی کو آنھارناکسی کوسمت دلانا اورکسی کومسائھ لفینی آس بار سومان اعلی در بھی نا وری ہے۔ ایسا پراک کون موسکتا ہے۔ اس وہی جس نے معرفت کے بجرنا پیداکنار میں غوطے نگا کر در صراط تنیتم "کا انمول موتی بکال لیا ہو۔ مِس نے فانی لد توں برمٹ جانے والوں کو تَحیرُ الذاح التَّقَوجي کی دعوت دی ہو اور ساته بی ختک مزاج زا بروی کولا رهباینیه فی ای شد لا در کا صلاے عام دیا ہو جس کے ایک طرف نبدگان مداکوآلگے است تعلیث الله یے راسته برنگاکر اکل طال کے در دا زے کول دیے ہوں اور دوسری طرف طالبان مولا کو عَلَيْ لِو تَکَ كُلُتُ وَ إِلَيسِينَ ؟ إنده كي خت گهاڻ سے باركركے رضا وسليم كے دارالامن ميں مهيونچا ديا ہو موشك اسي جا-بس اب می کادات معدس می متی سے ہے ک

الخيفوبال ممه دارند توتنا دارى

غرضكه ثنام سي كيب فعال تجارت فروضت كرك مبت يكه نفع كمايا اور حلدواس تشامين لائے جس سفر کی ابتد اور انتمانیک برتی ہے بیٹک وسیار طفر بہوتاہے۔ ووہر کا و ت

ال ريزاري ع ووقت ا

الله اسلام ميرميانت وجرك النيس به ا الله يشه درخواكا دوست ع

الله اسى ير بروسه ب اور آسى كى طون رجع ب ١١

تها ده تیکتا موا آفتاب عبس بر جذا کی رحمت سا بیسکئے ہو کے متی لینے وطن وائیں آر ہا تھا۔ اس د صرت خدیجہ چندعور توں کے ساتھ لینے بالا خانے برطبوہ فرائتیں۔ اس منی سجارت کے تذکرے البورب تصاورآب ي كا ذكر خير تفاكه نا كاه آپ كا نا قد نظراً إسمنت مذبخ مهايت نوش بوري ا پیرس وقت کامیابی سفراورنفع کیتر کا حال منا کمال مخطوظ ہو میں اور ساتھ سی معیرو کی زبانی آپ کی گفایت شعار می امانت داری مفلت بر مرقب بر حباکشی اور ما کیزه رئر و می کی تورف سُنگر آپ کی گرویدہ مہوگئیں قرنین کے سرواروں نے لا کھ جا ایکدان مترلیف متمول ہیں است عقد اری گرآپ کی نظرین ایک نرجیا-آپ کی جومرشناس گاه نے اُس ورمیٹی کور کولیا اور ول می*ں ٹھان لی کربس اسی کوجس کی ظاہری اور* ہا طنی آب و تاب دیدہ و دل کو روشن کرتی ب ایناسر این بنانا جائے بنیا نیرنعنید نبت مینه کوائیے صنور مس مجعا کر آپ کا عندید دریافت عند بل الرين - نفنيه آپ کي خدمت ميں حاضر ٻومين اور دريا فت کيا که آپ شاد مي کيون منين کرتے اس نتاه کونمین نے جواب دیا کہ میرے پاس ساز وسامان کچے نہیں۔ نفیسہ نے جواب دیا کہ اگر لوئی *شریف خین مالدارعورت اینا جان ومال نذر کرے میر بھی آپ کو کیو عذر ہوگا۔ اس محب* وجهان فرمايا الياكون سے بفيسه نے كما ميں خدىجە نبت خولد كوراضي كرتى بول حضرت مديخ بن وقت مال البوش مسرت سے باغ باغ بولئي اور فتول كريا عددي نايخ مقرر موئی - ابوطالب عباس ا در عنره رضی اندعنهم اس صبیب المی کو بانی سامتر لیگئے بادیم حسنرت الوطاليني اورادهرسے ورقرين نوفل مضرت خديج سكے چازا، بمائى نے خطبر إحا اور سارْه انتخیدسونا مهریندها به کلح ببوگیا اور ببرطرف خوشی کی وهونم عجی۔

نوبوں پیشیفه ہورعد کرنے پر

## الأثن

يونان كيمشور كيمارسطاطالس كاقول بكرونان مدني لطيع بيداكيا كياسع بيكا 

مقول عشرہ کے خالق نے اس کے خمیر میں جو ہرانسیت داخل کردیاہے ۔ اس کی صورت وا حبار تج نے اپنی عدیم المثال صورت برنبائی ہے اور نفیجہ فیٹے مین شروجی کے طعت سرزا ذکیاہے ا لطح بس وقت بیشگاه قِدُم سے عالم حدوث میں قدم رکھتا ہے خلیعنۃ امتد ہو کر آناہے ہیکے مالم صغير ميں مکوين وايخاو کے عجائبات بمرك بهوئے ميں ۔ اگرجه غاصر كى جار ديوارى ميں اس كا اں ناطقہ محصور سے مگراس کی سیروسیاحت کے واسطے راستہ کھل ہواہے اس کے لئے ایک طر رقى كازىندىگا كرىمت با ندم وتونىتى كى منبوط نورانى رسى كاسرا كركر بام آسان بر ببوخ جاتا ہے اوردوسری طرف تنزل کی کھڑکی گئی ہے کہ اگر شیطا نیت نے زور با زما تو ضالات محنوشي نيجه فحكندى كعول دى اورية ماعاقبت الذليق لنة محكتا سواسر كح باسخت الثري میں گر مڑا۔ایک طرف عقل کا اسٹرا تی حکمت اکمی کی تعلیم دتیا ہے اور دوسر*ی طرف اپنی ج*ان ہی اللوكرن والانفش شيطاني متكفنات سيكوكرتها وكراسي ومكانا زك معالميب غصنب ليكا ہے۔ قیامت کا سامناہے اتھی تیری نیاہ کیا د شوار را ہے کیسی کمٹن منزل ہے بھیا خطر ناک غرب بها درول کے سیتے پانی اعقلاحیان ،حکماریشان رعلمالردان سے شب تارك وبيم موح وكرداب بين مائل محجا وونذحال المستبكسا دان سأحلها ابسى عالت ميں جبكہ دنیا تھے حمن مب بھول كم ادر كانٹے بہت ہيں مرخان مرنج زندگی مبر کزا کسان نبیں۔ ہں دریا ہیں جبکرسپ ایک ہی عمر رواں کی کشتی میں سوار میں ایک ہی باد با ن لغن ريجروسه سبح اورافزا كيسمي طوفان فناسيح كشنى كاغرق موناسية بيس كي تشكش برعبنر و ناحبس كي عبت ، حادثوں كے تعیروں اور صیبتوں سے جيكولوں میں صابر و نٹاكر رہا اور سبنی خوشی کا الله د نیا طریف والول کا کام ہے۔ اوقی صن معاشرت عجب جو سرے میں حکمت کی لى تصب شنيب اخلاق محسائد تدبر شزل ادرياست من بي بورا آمر ناكا ال حكى كا كام ب يميّنت يب ٥

عالم وعابدوصوفی عجه طفلان رمنه مرداگرمهت بجزعالم رتانی شیت اساعالم رتانی دی جوسکتاب جس کو حکیم طلق نے «خیر گذیری گذیری عطب فرایا ہو۔ جبے معلم الاساسنے ہشیار کی حقیقت آگوں سے دکھادی جو اور جس کے سامنے مدنیة الحکما کا معلم اقال طفل کمت ہوجس نے عب کی اسی جا بل قوم کو «خیر آئی گئیری» بنا دیا ہو۔ بنیک ب کی ذات مقدس حجة اللہ ہے ۔ آپ کی پاک زندگی اقل سے آخرتک تبار ہی ہے کہ انسان کا مل میں ہیں۔

صنرت خدیخ جس د قت ہے حالاُ نکاح میں امیں انیا سارا مال نعدّا ورعبر کا ہے تھے سلمضعا ضرکردیا اورسرداران قرمین کو بلاکرشا پر کیا کداب پیچنری صفور سب کی ہیں آپ کو اختیارہ جس طع جا میں صرف کرس یہ آپ کی کمال امانت داری کاصلہ تفاکہ مالک حقیق نے فارغ البالي عطافرائي - اس مبأرك عقد كے حيذر وزيعد اپني كوشش سے قريش كے مختلف قبائل کوجن کے جہوری انتظام میں صنرت عبالطائب انتقال سے فلا اُگیا تھا با ہم متغن کر کے وعانت مظلوم مرآباده كيا داس تحريك كاسبب يون مواكه المشخص مي زبيد مكني تجارت كا مال ليكرآيا - عظم بن وأل نصحوايك شوره ميثت اميرتما اس كامال خريد ليا مگر ايك حبه نه ديا اور گھرسے محلوا دیا بہارہ اس قرنتی جاعت کے پاس بن کے سیرد پر دلیدیوں کا انتظام سے رقابیتاگیا اورانیا قسمبان کیا گران نادنعها نوس نے عاصم کے مقابلہ میں اس خریب کی کم تنشنی مجبور موکرز مبرصل ابوقتیس برحیا موگیا اور من وقت که والے کبید کا طواف کرنے آکے سرسر قبیلے کا نام لیکرفریا دکی اور ترور د لهجرس اینا و کھڑا رویا ۔عاضرین پر بڑوا و ٹریا و ور عبداللدا بن جدعان سكے داريس عمع بوك . بير سنكروه بني نفع انسان كاسيًا خيرخواه خورم تلم بنی باشم کے اس کھرس تشریف فرا ہوا اورسب تبیلوں نے ال رقتم کھائی کہ ہم مطلوموں ي مدد كرينيك مسا فرون كى حايت كرينيكي وركهي كى حق ملنى نهو مع وينيكم . اس قنع كا نام حلف لله پُواکیا جس کی وجد سمید بر ہے کر قدیم زائے میں جریم کی قرم کے بین شخصوں نے باہم کی کرمظام

ى اعانت بيقِهم كھائى خى اُن متيز ں جوانمرد و ريحا نام الغاق سے نعنل تھا اس ليح ان سيم ايك ى نام كے كا لأسے حلف لفضول كتے گئے ۔ عرض كە ترىشىيەں كے اس با جمى حلف سے شہركج رامنی مثلی اورمسافروں اورغربیوں کو طالموں سے تجات ال کئی جس کسی نے و حانی وی معاً رکھانے والے مدد کرنے کو دوڑ ٹرتے تھے اور اس کی جایت ہیں جان ل<sup>و</sup>ا دیتے ہتھے۔ بیمُغَا لفائ واشدين كم مبارك عهدتك باقى رايآ خرنبي اميدك زماني مين حب عهد ما الميت كا ص بمرعود كراياتما فالموسف اس كو تورد الا-يه ميلامو قع تفاكداس رحمت عالميان في قرايتنول كواس نك كام يرواه و كيا و ور أس میں شرکت کی ورند نزول وی مک جس سے بعد برکات اسلام نے مالم کومعور کو ایائے لبمی ان کی حابلا نه رسموں اور باطل معبود د*ں ہے تیو ہار د*ں میں شرکت نہ کی <sup>ط</sup>م کا شہرامتی اس زمانهٔ میں بلاکا تھا۔ حرم کی اِک زمین خرا بایتوں کی پرستیوں سے خراب ہورہی تھی ا ور خائه خداگر امنیا مذتعا سب بی متوالے ستے گرانک باخرصاف طینت دورسے اس تماشتے کو د مکیکران کی *حالت پرانسوں کرنا تھا۔وہ ساخِ حِنْم ج*م مِی عرفان سے <u>جھلکتے تھے</u> وہ شیشئہ و ل جس من شراب ملورهلکتی تنی دونوں بحرائے تھے۔ ایک انسوؤں سے دوسرا در دسے کہال سرت کمیسی سنگرکت مگر ضرور تاست کمال خلق سے ملنا مصیبتوں میں کام آنا اور مجریا ہم ہ يهم بناسرين تم كى طع مفل كى رون كرا لمن من "نَوْسُ الشَّهُواتِ وَأَكْرَ مَنِ» سے ہردم اُولکی ہوئی۔ بنیک خلوت در انجن کے بیٹ عنی ہیں۔ لوگوں سے الگ کسی گوشہ پین مجا ربند كرلينا نتجلول اوربيار ون من سب حيوز جها زكر وكميون ادرا بهون كي طبع بير رمبنا ر نشکل نہیں ہے صفد رکہ عالم رنگ وہیں رہ کرانڈ ہی کے بیٹک میں رنگ جاتا ہے۔ نَسَرُّ مِنَ اللهِ صِبْغَةَ وَانْسِلُ رِدان صَالَ بِيثَان بِي رَجَالُ لَا لَهُمُ عِمْ ا درکون ایمای شکدنگ سے (سورہ نقریارہ اللم) ۱۳ الله ليسج اغروب كوسود اكرى احديث الله كي يادست كميل سينس دانتي وسورك يورياره ١١٠ ١١

نحفرت جابلانه درباطل عبود و ا بنراررسه ا بَيْعَ عَنْ ذَكِرً اللهِ اخيس كقلوب مشكوة وين مي النيس كى ارواح نورٌ على نور هـ المبيع عَنْ ذَكُر اللهِ الني مروان خدا خدا نه باستند كيكن زخدا حَداش باستند

غرضکہ اسی حالت سے دئی برس اورگذر سکے اور آپ کاس شرفین بنیتیں برس کا ہوا۔ اس
اورت کمیں ایک اورتھنیہ بیت ہواجی کو اگر آپ کی عقل سلیم فیبل نئر کی قرز میں حرم بزارہ
اورمیوں کے خون سے الل ہوجاتی ہے واقعہ اور ایک کھر نٹرلیٹ کی عارت مندم موجایی خی آپ سف اس کی تعمیر شرحے کی۔ اس نہ بہ کام میں سب قبلوں نے شرکت کی اور کام ختم ہوگیا مرت جراسودر کھنے کے واسطے مباحثہ ہونے لگا۔ سِرْحض ہی کتا تھا کہ مجھے یہ فحر حال ہوا ور میرے ہی محلہ کی طوف اس کا رُخ رہے ۔ آخر ہے قرار پایا کہ علی جبلے جو شخص بہلے حرم میں افل برو آسی کی رائے برعل کیا جا وے ۔ ووسرے دن فجر کوست میلے آپ تشرفی لائے اور یہ مقدمہ آپ کے سردادسے فرایا کہ جا در کے کنارے تمام سے بچرخود مجر اسود کو دست میں ڈوال کر سر بر تبیلے کے سردادسے ذرایا کہ جا در کے کنارے تمام سے بچرخود مجر اسود کو دست میں ڈوال کر سر بر تبیلے کے سردادسے ذرایا کہ جا در ایک کنارے تمام سے بچرخود مجر اسود کو دست میں ڈوال کر سر بر تبیلے کے سردادسے ذرایا کہ جا در اور اب کا در انہا کی اورسے کہ بندی کی سرحگر تولیف میں کیکر نصب کردیا۔ اس طرح یہ حکم الیا اور آپ کی فرزائی اورسے کہ بندی کی سرحگر تولیف سرخص راضی ہوگیا اورخوش خوش گھر آیا اور آپ کی فرزائی اورسے کہ بندی کی سرحگر تولیف

انمیں ایام میں ماک بیں بخت تحطیٰ ا۔ باشندگان کہ نمایت پریشان ہو کے بڑاروں ا جائیں ہے آب و دا مضائع ہونے گیں۔ کوئی کسی کو پوھیٹا نہ تھا ہرا کی کو اپنی اپنی ٹری تھی اس نفسی نفسی کے قیامت خیز زمانے ہیں رحمۃ للعالمین کے جومیدان سندیں اسی ہی کہا رکھا کوگوں کی ہمدروی اوراعانت اس درجر کی کہ ہرا کی کے دل سے دعا شکلے گئی۔ حضرت خدیجہ نے لینے مال برآب کو بورا اختیار دیدیا تھا آئے اس کو اپسی سجارت میں لگایا جس کا بہیا نہ مہشت ہے اور رضائے حذا قیت ہے۔ عزین فریب بہنی ہسکین ہما وزسپ اس خیر نیق

قطیلُخفر<sup>ت</sup> ک نیامنی سیاب ہونے گے۔ بیک خیرات سے مال بڑھتا ہے برکت خود اپنادست شفت ہیرتی ہے۔ کفایت فودا نتظام کتی ہے۔ رحمت چھر بھاڑ کرنازل ہوتی ہے اور سال ہوسی کی فراخ دتی او بخیل کی ننگ شبی برابر بہوجاتی ہے۔ یع بب صاب ہے کہ بڑے بیات و سباق و سباق جاننے والے چراتے ہیں گرفنس کے سیجے محاسب ہم سکتے ہیں کہ یہ صرف اپنی ہی بھول ہے ورمذ دیوان انکہ ا میں ایک کی مگروس لکھتے ہیں اور سات سو لکھد ننے میں بند بنیں بھر جمع خرج میں دنیا خاصل کیونکر نہ نکھے۔

غرضکاس تحطے زمانے ہیں آپ کی داد و تہن نے ہمنوں کی جان بجابی ۔ صنرت خدیجہ ا جنسیں آپ کی سحبت بابرکت میں انیار کا سبق ما تھا اس کا رخیر سی عین مہرکئیں ا در بہت سے سندگان خدا کی مصیبت کٹ گئی بحضرت ابوطالب انھیں ایام میں فیج کی طرف سے تنگ ہوگئے مقع اہل وعیال کے باعث مصارف ٹر مع گئے تھے سیمال دکھے کراپ نے حضرت علی ابن بی طا کوجو اُس وقت بہت ہی صغیری تھے اپنی کٹالت میں سے لیا اور لینے چیا حضرت عباش سے منعارش کی کہ حضرت ابوطالہ کے دوسرے بیٹے حضرت حبفر کو اپنی کٹالت میں سے لیں۔ اس اُ

یہ بوں ب ہا ہر جما ہوئیا۔ امنیں دنوں میں اپنچ کوگوں کوغلاموں رشفنت کرنے کا پہلا عملی سبق دیاجس سے کئے سے سام میں سرم میں سرمانیة شاہ کی پنجاب میں میں میں میں میں میں انہاں میں میں انہاں میں میں انہاں میں میں انہا

والول کے ولوں برآپ کی محبت کا نفت مبٹی گیا جکیم بن خرام حضرت خدیجہ کے بیتیج نے ایک بی نامال سبقا ارٹے کو مجیداس سے قبیلے کے دیٹمن گرفتار کر کے بینے لائے تھے بازار عکاظ میں جا رسو درہم کے

عومن مول لیا اورا بنی جی کے نذر کیا جنرت فریخ بنے اس لوکے کو آپ کی خدمت میں دیا۔ اپنے مرس بنیز :

اُس کواس شفعت سے برورش کیا اور غلام اور مالک خادم اور می دوم کا مرق ایسا مٹادیا کہ اوک کتے تھے کہ بیفلام کیوں ہے آپ کا بٹیا ہے میددی غلام ہے جس کا شار مومنین ارتلین یں

کیا ماتا ہے اور ص نے آیندہ جاد نی سبیل امار میں اپنی جان قربان کردی اور زندہ جا وید سوا

مفرت زيد بن مارث النيس بزرگوار كانام تعا- با في جب و قبت سنا كريدي كوظا كمون فيجي والا

غلام<sub>ول پر</sub>شنشت کون بهپلاملی سبق

> ريد من حارث ريد من حارث

ہے کئے آیا اور پیشٹنز کہ آنصریت نے اس کو آزاد کردیا ہے اور کمال شفعت سے میش آرہے مں خوش ہوکرماضر مبوا اور بیٹے سے گھر صلنے کے واسطے کہا گروہ سجا مذا فی میں کا دل مبدہ کرم موحیاتا میں کوا کے وسیع اخلاق نے مول نے لیا تھاکسی طرح رفاقت حمور نے برآ مادہ سنوا ہیج ہے ا صان عجب سکنے کہ سروقت سرحگہ جلتا ہے۔ ہی میں مذکبھی ملہ لگتا ہے نیکسا باسرسوّ اپنے ۔جوسرِعان جس کی قبمیت قارون کے خزانے سے ہی اواننیں بروسکتی اسی سکۂ رواں سے مول سے سکتے ہیں - جانی رہمن کے قلب کوکشۃ کرنا ہی کی خاصیت ہے - ہی کی وصمی دھیمی آنج سے دوستوں کے دل غالص ہوجاتے ہیں واقعی اکسیراگرہے توہمی ہے۔ غرضكة نمضرت كازمائذ شاب انفين مساعي عميله اوراكتساب صنات مين صرف مبوا ا کے محامداوراوصاف نے آپ کوسر لیغربزنیا دیا اور قوم نے آپ کی خوبوں ریٹ پیفتہ ہوکہ خطاب الاین" از شرو ایشاخطاب عطاکیا جواس وقت تک کسی کومنیں لاتھا الامین اب اعلیٰ اور قابل قدرخطاب تعلید توم کے سرفرد بشرنے ہم، داز ہوکردیا تھا بکیوں کاسما راآب ہی کی ذات تقی غرب محیاج آپ ب*ی کا مُنه کلے تقے ب*ہادہ اور تیم کی ڈھارس آپ ہی سے مندستی تقی مظلوم اورمصیب زده آپ ہی کی نیا ہ ڈھونڈھتے تھے امیراورمشایعت رمیس اور حا کم سب لوآب بربعبروسه تقالم مراكب كي نظرآب سي بريزتي متى مجد معرآب بمل محني ببييا خنة لوگول كي رُبانوں سے جا اُوالامین جَاءً الامین علی جاتا تھا۔ واقعی کا ننات کے شاہنشا ہ نے فلعت *رسالتعطا کرنے سے میشتر آپ کو آپ ہی کے* قوم کے ہائتوں سے ایسا تمغہ مینا یاتھا له د وسری قدیمی اگر ذرایهی انصاف کی نظرسے و کمیسرت سیسکتی بیس که ا**بیا بزرگ کهاں تک** صاوق ہوسکتا ہے۔ جولوگ آپ کے پورے پورے حالات سے دافق تھے جن کے سلمنے آپکا بجزَ تُصْرِتِكَ ﴾ [نشوونا موا وهسب آپ كى خوبيوں كے شيفة تقے پيرحبنوں نے آپ كومنيں دمكيا اور اميں بنائے بنی کے مالات الکے ان کا فیصلہ اہل الضاف ہی کرنگے۔ آپ کی پاک زندگی کے حالات الخمرین اسمس ہیں۔ تاریخی طور پڑتا ونیایس کسی قرم کی ما دی سے حالبت اس طبع پورے پورے معلوم نبیس میں عب طبع اس

خاتم الابنیا کے جہنوں کے مهاتما وراوتار صافے کا جامد پہنے ہیں۔ پآرسیوں کے وخشور و صند سلے تظر آتے ہیں۔ آبنیا ہے بنی اسرائیل تحرافی کے مقتل ہیں گراس بٹی امی کی سیرت مصریح آفار آتے ہیں - آبنیا ہے بنی اسرائیل تحرافی کے مقتل ہیں گراس بٹی امی کی سیرت مصریح آفتاب آمد اوسیال نتاب

كى مصداق ہے۔ اسپے حالات اليي كاب يس مبع بي ج قيامت تك زمانے كى وست بروسے محفوظ رسکی جس کا حذا خود حا فظہ سے سینہ مسلماس کامصفاصندوق ہے۔ تلب مومن کی طاہرِ لوح پر وکی پاکیزوعبارت نور کی تحریرسے مرقوم ہے۔ وا مقی عالم پٹینے اس کتاب کی ایسی ضافلت کی کہ صدیاں لذر *گئیں اور گذرجا نینگی، نزاروں ا*نقلاب سوئے اور سوتے رہ*یں گے۔ لاکھ*وں وشمنوں نے اس کے مل<del>یا ت</del> کی کوشش کی اور کرتے رہیں گے گریہ اسمانی صحیفہ حبیاتھا دریاہی بوا در سہیٹے در مبیگا۔ جب تک دماغ کی شیں جلتی سیے حافظہ کا ٹائپ جا ہواہے اور مرد م شنچ اپنا کام کرتے ہیں تب یک ہس کی اشاعت نام کا برابر جاری رہگی اور ناظرین محور س مے صلی اعجاز اسی کو کہتے ہیں انگے زمانے میں اگر مردے زند بو گئے آفتاب علتے علتے رک گیا۔ زمرہ اسمان برسونی تارانگئی اور ایسے بی عجیب وغرب کر شم و دراز کارتملت ہوتے رہے مواکریں اب تو کیے ہی نہیں اور ہارے س کام کے ۔ ہارے پاس كلام المى وه زنده معجزه بهجس كم سلف سب بيج بين - اسى سے مان بخش الفاظ سے مرده والنظ بهوك اور زنده بوت ريس ك اسك حقائق وراس ك معارف ك افارت زين كوروش ركة اسمان منها وياا ورعالم بالاكي سيروكها كرجا بات اللها دينيا ورانسان كواكي ستاره بنا دينا كيامعنى عزفان المى كة تسأن كا آفتاب بناديا اللهم الرجعني بالقرآن العظيم فيا لى إمَّامًّا ونورًا وَيُعِفَّانا ـ

## غاديسا

ز ما مذهال کے ما وہ ریست حکماکسی بات کو صبیک منتا ہد ہسے نابت ہنو نہیں مانتے بیٹیک پیر طراق است دلالی میند سیسے زمین کے غیار آلود حمور شرسے میں ریکر سم اسی کی وار وسے بہر شی سونگار آسمان کے جگاتے ہوئے محل کا فواب دکھ سکتے ہیں ہی کی خور دہیں کے ذریعہ سے عالم اجباً اس نظارہ کر سکتے ہیں زرانے کی ترقی کے ساتھا اسانی داغ ہیں روبرد زقوت کی جاتی ہی ہیں گاریشمان ہیں گئی امعلوم کہ آسمان ہیں گئی امعلوم کہ آسمان ہیں بیتی اگر ایشمان میں بیتی اس المحالے اس کو دن کرنے والی برقی رشنے ہی با بوش میں گفتا ب کی کرن لگا دیں بیش المحالے الکانے والی سائنس کے آسمان میں ہوا و ربال کھال المبیعات کی عقیلہ خاتون برق وبا و کے گھڑ ہے ہیں سوار نہو ہی مطار سے ہم تی ہوا و ربال کھال کی اللہ بائیں ہاتھ کا کھیں ہے۔ اس کی طبیعت اس کی حجمت بیندی بسلیقہ شعاری ورد انتمان دی نے ویران دیا ہیں ہوئے کے حکم کھڑ سے کرفیے صحلے جہاں کو باغ ورم بنا و با او ربائل محوکہ لیا ہی ہیں اور اس کی ہم اس کے دیا ہوگہ اس سے جانے کو جی بنیں جانے وطن کی یا دھبلا دی ہوا و ربائل محوکہ لیا ہو ہیں اور اس کی ہم اس سے حصن و زا فزول سے شیدائی ہیں ۔ اسی کی متا نہ او اور ان کی متر میں اور اس کی ہم اس سے میں گوران و رافن و ن افزول سے شیدائی ہیں ۔ اسی کی متا نہ اواکوں سے دیوا نے ہیں اور اس کی ہم اس سے میں گوران و سے شیدائی ہیں ۔ اسی کی متا نہ اواکوں سے دیوا نے ہیں اور اس کی ہم اس سے معرف میں گوران و سے شیدائی ہیں ۔ اسی کی متا نہ اواکوں سے دیوا نے ہیں اور اس کی ہم اس سے میں گوران و سے شیدی گوران و سے شیدی ہوران میں گوران و سے میں گوران و سے میں گوران و سے میں گوران و سے میں میں کو میں میں کو میں کی میں میں کو میں کی کوران و سے میں گوران و سے میں کوران میں کوران و سے میں کوران و سے میں کوران و سے میں کی کوران و سے میں کوران و سے میں کوران و سے میں کی کوران و سے میں کوران و سے کی کوران و سے میں کوران کی کوران و سے می کوران و سے میں کوران

ہیں حیرت گمیز ایجادا و راخترع کے انجن حل تسہیں عقل کی ُوربن عجا کبات کاعالم د کھارہی ہواو' السامعلوم بونا ، كاسمان كي است ورالائينگ - مروال سن انور سركے سے رہے ہاں بمكا میں۔کہاں ہے گئے۔کیوں کئے۔کہاں طبینگے۔حیرت سے داس اُختہ غور و فکرسے جو رحو وشت سے عرق عرق کیمنو پر موالیاں اُڑتی ہیں۔ اُٹھیں بند۔ زبان شک لیکن فسوس اس محبرتواج میں حبر کاایک مختارہ ازل دوسرا ابر<sub>یک</sub> "دو<sup>کئے</sup> اور <u>حقیقت کایتہ نہ ح</u>لا مگرم بعی سرنی وق شوق سے ان مردان خدانے جان می منب پاکیازی سے انفوں نے لبیرکی محبیاً ک و کرخیان کا ب**اقی ہ** اس بت برست ہر ہر کہ اُنھوں نے زندگی کا فرض داکیا سیجی خوشی اُنھیں کو ممال موئی اوران کا انجام بخر روا - بینک عاقبت متقبوں کے واسطے ہو بھن اُل اُنیس کو مال ہو-ن وكرعا لم غيب كايقتينًا فين كوح ل بهر- ظا مرس اگر حيرعالم غيب كومحض مم وخيال كا جولائخاه 🛘 متعيان سأيس نه كياراً معقم میں طبیعی اگرچه وابعد تطبیعات کوئیوں کی کہانیاں جانتے ہیں گرد کینا یہ بوکہ فود ان عیو ا ے *کے حقیقت حال دریافت کر*لی ہو۔ <del>ما دہ آئی کرجزالے بسیطہ ک</del>امشاہرہ کس خور دہبر <u>کے اجزا</u> کی حن کے احباع سے تنوعات کا طہور نبواکیا اصلیت ب<mark>رو رات بسیط</mark> کی ازلی ج اصابر ہوا<mark>- قانون قدرت</mark> کس کونسل میں وضع کیے ۔ اُس کونسل کی رخو دیر توانین کیو کرجاری ہیں۔ تیحرکی پرکشس نشوونما اور ترست کیونکر موئی ! من مجه سکے ورنہ مجھ سکتے ہیں حقیقت نیا رکاعلم تو دکینا راب مک پدھی معلوم لى كما كيفت ؟ <u>-اشيا كا ديا</u>ك نبريعيرواس كيونكر موّا بواوراس كي تفيّقت كيا بي. جوبا ذمني يحيات ورغفل كي اصليت كيا بواسيه بهت لا ينوامسانل بس جنسط مرى بن ين كے جننے جوا بات ئے گئے تینی اور قیاسی بن - كبول بنين ك رازوييج منهان ست بنهان خوام لوو -بروسك عالم غووس كه زخيشب من تو

اگر کمائے قلین اورانزین سب مکی ہوں تھیلس دمقراطیس سے لیکری<sup>ں ،</sup> ڈارون م<sup>م</sup> مك ورصقدران كے بعد شموطسى بيدا ہونگے سے جتمع ہو كرقدر سے يوشيده را زا و راشيا كى عقيقت كاحقددريافت كس مكن نيس نيوس نه كالانسان بيندى سي كاخوب كما بوكر إس جرو جدا در ترتی مجے قوانین قدرت کی ابی خوانی می اسی سنیں آئی اور میں شل اُس بیے کے ہوں ج سمندر کے کنا رہے برٹرا ہوا گھیلی رہت ہیں ہاتھ بیر ٹیتا ہی ۔ واقعی قوانین قدرت کی اوری اہمیت س برگی رہے ریافت ہوتی نظر نیس آتی ۔سائس سے اسال جلل اور فعل اور انفعال کی تحقیق میں مت کیچة قابل قدر کوسشش کی و رکرتی *رئے گار ار*ار قدرت کا منیبی لفافه سرمهر مهلا -اس کی مگرائی دن اوٹے گی جب بهارانقش راضای کره گردشش کیتے کی تے کسی دموارستار۔ مگرائی دن اوٹ کی جب بهارانقش راضای کره گردشش کیتے کئے کسی دموارستار۔ نگرا کرمایش باش ہوجائیگا۔ اورسارانطام عالم درہم برہم ہوجائیگا۔ہمارا**خا**کی وجو دحس سے آخیرا ا دی معلوم بنیں بوسکتی کسی اور زنگ میں حلوہ گر موگا۔ داس خمسین ورحواس مناف ہو**جا** کمیں سے د اغ کی اور ہی ترکیب ہوگی اور وہ عالم ہی نرالا ہوگا اُسوقت '" یرقی یافتہ بندیے کومشورش کیف**ل** ١ د راک کاندس مزد حکوائیں گی اور معلوم ہوجائیگا کہ تھ گای البِمتَّقِیْنَ \لَبِنِ یُکَ یُوَمِّمْوُنَ ا لَعُنْبُ كَرِيمُ المنى تقداد رجولو كغيب برايان لا كان كى كيامالت بي- ايان الغيب يرمعنى بنين كه عالم غيب متعلق سب نقلى رواتين بيجون وجرا مان لى هائير او عِقل كود خل عي من اوتحقیق کادروازه مسدود مرحائ ملکه بیمعنی بن که فطریقی سرستند را زا دراس کی پوتسیده توتین مینی مکوت کا عالم تسلیم کیاجائے اور عالم لغتیجے درس کاہ قدرت میں زا نوسے ادب تدکیا حاسلتے قوامین فدرت پرشوش سے بحبث ہو اِسباب و اِفعال کی تحقیق کی جائے۔ عالم مادی ہ جرت کنگیزایجا دا د راختراع بون معلوات کا دخیره روز مرد زیر *جتیاجائے عیرسب کی*د ہو مگرساً ہی زبان اور دل سے سُبِنچے اُناکٹ کی عِلْمِ کُنْ اِکْ مُرَاعَلْنَدُنَا کی تصدیق ہوتی رہے ك أنكستان كي انسوي صدى كيمشور سامندن داردن كا قولي كيكوانسان ميشر تيذر تعايم المراتقا كي موافق رفقه وفية موجوده صورت مال كالاسك ماك محرقونس بجنفه ميس المرح سكمايا توسف وباراه المرسور الج

سرا .قدرت کاهیمی مازنشد بر میک انسان کے معلوات جبوقت میں ہوجاتے ہیں ؛ دماغی قوش بیازوردکھانے لگتی ہیں اور اسان کے معلوات ہوجاتی ہیں ؛ دماغی قوش بیازور اس فرون میں ہمارت ہوجاتی ہو استان کے امرونیکا ہیں اور اس فروت ہیں دیاری استان ہولی استان ہولی استان ہولی استان ہوئی استان ہولی استان ہوئی استان ہوئی استان ہوئی ہوجاتے ہیں حالانکہ ان سین ہما اور عجائبات قدرت کا سیجنے والا اور کون ہوسک ہے۔ وہ علم الافلاک کا دل بر خطمت اور جبورت کا لفتن سینا وہ معام معدنیات ، نبایات اور حیوانات کمالی قدرت اور حکمت کی تصویر بینی ہیں ہونے کا جانے والا بسیافتہ اور مجال کے منطا مرائخھوں سے دکھا دینا ایسے معارفت ہیں جن کا جانے والا بسیافتہ اور مجال کے منطا مرائخھوں سے دکھا دینا ایسے معارفت ہیں جن کا جانے والا بسیافتہ اور مجال کے منطا مرائخھوں سے دکھا دینا ایسے معارفت ہیں جن کا جانے والا بسیافتہ کرم مرائٹھیا ہے۔

جه ماشدا*ل گارخود که بندد* این گاره

یہ اند میری را توں سے بلتے ہوئے بیٹیار حیو نے چوٹے تارے جو دیکھنے ہیں ایسے معلوم ہو<sup>نے</sup> ہیں گو پاکسی محفل میں گروٹر وں جراغ روشن کرنے گئے ہیں پاکسی شوخ طانا زیے جنبیلی ورسلے كے يمول كھرشے ہيں۔ يد كھنے بڑھنے والا دا غدارجا ندج كہي مهوشوں كے ابروسے خداركى طرح اور کبھی اُن کی رلف عنبرین کے واسط شانہ کی طرح اور کبھی مین خود بیں کے بلیے صاف شغات گول نینه کی مرح نایاں ہوما ہو ۔ یہ عالم کو روشن کرنسینے والا آفتاب حکام عمیب ن اسلا كابوكه محال منس كونئ بساكانه أنكه ملاسك غرضكه بيتمام فلكي اجرام سائنس سے اوا قعت كى گا م ں یا دیو دیو تا ہیں یا جیونی بڑی حکمتی ہوئی چیزیں ہیں حالانکہ اسطیعیات سکے نر دیکت نورانی اخرا حيرت مُكِير غليم بث ن كرسي كو عقل حيران بو- يآ نتاب و مين نهري كيند كي طرح نظراً ما ہواس کاچرم ہماری مسع زمین سے چرم سے بارہ لا کانشسٹھ ہزارسات سوگئ بڑا ہو۔اس کا قطراته لا كحدما نوسسه مبرار ماينج سوانتي ميل ورمحيط حتبين لاكدا لفتر سزار بالخيوس بو-قعوري مر مے واسط اکھ بند کرے اُرکوئی شخص خیال کرے کہ یہ فاصلہ کسق رہوا تومعلوم ہوجائے۔ ميع لسيخيال مى ان مداد كما زاز الصاح فامراى الروارة فناب كي طون خيال كيا

جائے توجب میں برگرمیوں میں دوہیر کے وقت جوپ بینس سی جاتی اور صحراسے افریقیم تو دہ *شدت بو ک*والامان گویا آتنیں ہمند راہریں ہے رہا ہے جب زمین سے نوکر و 'رسل *دور* ہو یر بیرحال ی نوخود حرم آفتاب کی کیاحالت ہوگی جومرارت زمین *تک پہنچتی ہو*وہ دوا رائیس روٹر دس لاکھ حصوں میں سے ایک حصہ بحا و راگڑ کل حرارت آفیا پ حمع کی جائے تو وہ اتنی مقدار برٹ کے بکیلانے کے لیے کافی ہوسکتی ہوسی سے تمام روسے زمین حجب حلاہے اورائس برف کی موٹانی گیا رہیل کی ہو۔ عیا ذا ً بانٹر میک*س کا حگر ہو کہ*اس حرارت کا اندازہ کرسکے جب ہزار د*ں اجرام سا دی میں سے ایک چرم کی پیکیفیت ہو تھے* اس کے ان عالم اركيس كي صفت تَطَلِّعُرَ عَلَى أَنْ فَعَن لَا يُحِلِي عالت بوك - أَلاَّ هُمَّ أَحْرُ فِي مِنَ النَّاسِ -. نوابت اورسیاروں کے ہی اسی طرح حیرت کنگیزحالات ہیں۔ <sup>و</sup>یکھنے میں توہبت ہی تھیے چوٹے نواتے ہیں گرحقیت میں بھاری زمین سے بہت بڑھے ہیں-ان میں. میم سے قربیب ہیں دبیض لا کھوں مل کے فلصلے پر۔ تعفن کا دن ورسال ہما رہے د اورسال سے چوٹا ہج ا در بعض کاست ٹراختی کہ تھل کا ایک سال ہا سے یہاں ، ب سال محبرابراور پورنس کاجوراسی سال سے برانتیں ہے لاایک سوچوں ور چند کسورسال کے مرابر یعض سیا سے مبت ہی جلد سرکت کرتے ہی حتی ک<del>رمشتری ک</del>و چاڭ میں ہزارمیل فی گھنشہ بولسیہ جینی دیرمین نسان کیرتیدسانس لیتا ہو وہ نومیا خا حاتا ہواوراس کی محوری گردش کے لحاظ سے اس کے اجزائے سطحیہ کی حرکت کی ممرحت سرشهمل بی-ان مس سے بعض کا نورترخ معض کا زرد معین کاسف بعیش کامولی برجيساً فتألبُ تُواسِت كاه ربعض كالكساني جيسے جاندا وربتياروں كا-ان مس سيعين بب بالكل حزارت نهيل ولعض من كيجه انتهائيس يعض توابت بطورخو د ليني عالم كافياً له جرين جاتى ودلون ير (سوره ميزه باره ٢٠) ١١ م

ہں اور شمو*س کملا تے ہیں و*وا نی حکمہ پر ابت نہیں مبیا کہ ان کے نام سے شبہ سرواہے ملکہ یات طب یہ ہے کیروہ ہم سے چونکہ مبت ہی فاصلہ برواقع میں اس لئے ہم کو ان کی حرکت کا بہتہ سرف اُس وفت لگ سكتا ہے جبكر صديوں كى صديال كذرهائي اس الني ان كى دورى كى سنبت وسى باقی رستی ہے جوسیلے تھی۔ ان میں سے تعبش افتا ہے دور میں اور او ا فیراً ان کی دوری برستی جاتى ہے اور بعض أن سے قريب بي اور اس طرح نزديك ہوتے جاتے بس بعض كى عالت ركتى رمنبی ہے کبھی نوان کی روشنی ٹررہ جاتی ہے اور کبھی گھٹ جاتی ہے بیض ان میں دقتی موتے ہیں ینی وہ ایک مخصوص زمانے میں ظاہر موتے میں اور میر حمیب جاتے ہیں بعض ان میں سے ایسے ہیں جن کا نور بھ بک برسوں کے بعد حتٰی کہسبکڑوں بس گذرجانے پر بہو بنج سکتاہے اور پہام ندانی اجرام شایت ہی انصباط اور شحکام کے ساتھ اپنے برجوں اور منزلدل میں طبیح طرح کی گردشوں اور حركتوں كے ساتھ على رہے ہيں جن سے اوقات اور صليس مضبط رمتى ہيں ايوان بيں وہ ترتب موجودہے کیفنل حیان ہے با وجود ان سب بارس کے ان میں حیوانات نباتات اور معدنیات سے منافع بى موجودىن جن كى بركيتس ان كانواركى حركت بوتى بيدي. غرضكه سائينس مباننے والازیا دہ تھی ہے کہ ان آثار غطمت وجلال اور قدرت و کمال کو حوکا ننا

م عیاں ہیں دکھکر مرسجدہ ہوجائے۔ ندہسبے عامی اگرسائنس کوانیا مخالف ہمیں تو یہ مجانیا جا استی ہے کہ نارہ تا

ادرسادب وامهال

ر ہیں ندمب کی نبای<sup>متن</sup> کم منیں اور اسی طرح اگرساسئیں سے بیر*ویتے ندمب کو نمالف بھیر ب*و بھین مزما چاہئے کہ امنوں نے سچا سائنس نہیں سیکھا ۔ انگلتان کامشہ رسائنیں <sup>د</sup> آسکیب لیے لئے دی سے الم بی کتابی مجاشان سلیلے کے اختتام برکیا فرب کتا ہے۔ "سائنس اور سیاندمب توام معانی میں-ان کی اومی جدائی بقیتاً دو نون کی موت ہے۔ سائنیں میں جس قدر زمیری رقبع بوگی ٹیک اسی نسبنت سے وه ترتی کرنگی اورهال تک سائیس کی گرانی اورمصنبوطی میر ندسب کی بنیاد قائم ہو گی منیک آگ

له ما خذانشائنس وبسلم الا منعر مهموا و ۱۹ مود مو

زمائدُ حال كامشهوركيم مررك بينسراني كتاب والجيميشن بب لكمتاب." اس بيس تنگ منیں کرمہت ساسا ئینس جُر را بُج ہے ہیں ہیں لامذ نہی کی روح غالب ہے مگر نہ آس سیخ سائین میں جوسطے سے گذر کرنتا کہ بیویخ کیا ہے ؛ بیٹک انضاف اسی کا نام ہے۔ مگرا ضوس بہنی مرمبة بسينسركي ركت ساسين اور نع تفرقه دال ركفائ عالا كه تيجا ندسب مجوعه اولام ننين اوراسي طرح سيّا سائيس مائيرا كادي م - أَرُعدل كَي ترا رُوقائم كِي جاوك- أيك لِيسِ فَيُطاحِ إللَّهِ اللَّهِ فَطَنَ إِلَيَّا مَسَ عَلِيهُمَ توركمين وردوسر سيلين إتن اللّذين عِنْدا الله الهشارية كوتومرموزن منوكا - كيوكن وسیّا مٰدیب اوسِیّاسانینس توام ہیں » ان کو تو اسان حقیقت کا بوز اکن چاہئے۔ان کے دکینے کے داسط اُس نورا آمی کا فیفن حال کرنا چاہئے جس نے عربے بیرہ و تار ماک بیں ظا ہر سوکر مستیناً مَلْخَلَقْتَ هَنْ إِبَاطِلاً كَ بِنظِيْعِلْيِهِ يَ اور فَا كَيْحِي إِلَى عَبْلَاهِمَا أَوْحِي كَ شَرْت

نمريج متعلق

زبان به بارندا ما يكسس كانا مراما کہ میری نطق نے بوسے مری زمانے گئے

المنحضرت كاطرزمعا شرت سابق كے مفعون الامین ، میں بیان ہوچکاہے حس سے ثابت ہو تاہے كم آپ رفاہ عام کے کاموں میں اور گانے اور بگانے کے ساتھ ہدر دی کرنے ہیں کس قدر سرگرم التقاويسياسي اموين دماغ كيساعالي ما يا تفا- أن عام خوبيون سح باعث آب برق غريز موت علتے تھے۔ قوم آپ کی شینمة تھی اور سرکس و ناکس آپ کا ثناخواں تھا گرجس قدر آپ کا سن بیٹ برصاباتا ما اسى قدر عمت بدنسوتى عاتى مى على الله كى ببودى جوبروقت آك مرنظر مى اسكا مىياراعلى موّاجاتا تقاا درآپ اب زيا ده تراس فكريس رجّع تفي كركس طريقة پريدمعيا رڪاسو

المراج الموافعة الله كل الي كريد إليا أومول كوأس مر (سورة روم بارة ١١) ١١

على بنيك وين المدكي إس رسلام ب

فائز سوكر بندكان فداكو عنيفت كابيتر تباديات

بك ك بارك يدور دكارتوفي بعب بكاري سي ميداكيا ( أل قران ياره من ١٠

آ مخطرت قوم کی فواب حَالت فيحير غور فراستے ہیں

آب لانظد فرمات منظم وم كى حالت كيسى ابزب - اس كے اوضاّع اورا طوار كييے خراب ہيں نه کوئی اصول ہے مذقاعہ و حرکات نا شایسته، طرزمعا تثرت ناپسندیدہ بیرتمام خرابیاں اور مبرائر آخرکیوں ہیں بس اسی سبہے کہ ان کے قلوب بگرائے ہیں اگر بیعلاج ہوگیا تو زیزہ جا وید موصا ور منظم بھر زیزہ درگو ررم سے رہے ہے جہانی امراعن اس قدرم ملک نبیں جس فدر مرض د ل جہمانی ا مراسن میں متبلا مہ*وکر اگر کو*ئی مرمجی جائے گویا زیزہ ہوگیا کیونکہ مو**ت کے ساتھ جبانی آ** زار کا بھی خابمۃ ہے مگر مرتصیٰ دل کی حب آنکھیں تھ اگی آونیفیں حیوٹ گیئی در دلا و واہوگیا اور مہیتے ہے لئے روگ لگ گیا افنوس لوگول نے لئے قلب کی طرف توجہ کرناچوڑ دیا ہے۔ نہ کبھی گربان میں م والنے بن نہ متوری دیرے واسط می بند کرے اپنے نفس کا حیاب لیتے ہیں۔ ایک گروہ نے ا با توں کو سکیا سمجھاہے۔ ان کی دہشت میں انسان کو بس اس قسم کا عیاتا پر زہ ہونا چاہئے کہ تھی تکیا۔ سوں میں مشریک میوکرا جینے کی ڈاک گاڑی جیوڑدے کیجی اخباری دنیا میں مضمون کے موٹر کا دورٔ جائے بمبی حیندے کی گھوڑردوٹر میں بانج ال سوار نبجا وسے اور زند ، دلی کے معنی صرف یش ایل نیجانا سبھے ہے۔ دوسرا کردہ برعکس اس سے اپنی ڈیڑھ افیٹ کی سی الگ نبا تاہے نہ ڈ<sup>فا</sup> ام مے کاموں میں شرکت نفلق اللہ کی سبودی سے غوش، مورسندیں فقط ظاہری یا رندی کا محاظ يهين صرف حال دقال كهير محض رونا بينينا غرصنكها فراط وتفر لطين دويؤن كروه كومحالفين سعفافل كردياب- بيلاكروه زياده ترنام يرمر اب فخزاورمبا بات كاستيداني اورشرت كادير دومسراگروه دربدنام كنند ، نكونا مع چند، سبة ه اخلاص كي گھاني سخت د سوارگذار ہے بطر*ف خود کسیندی کابعی<sup>ط</sup> باینون کا بیاسا ۱ ورد دسری طرف ریا کا ڈاکو* لوٹنے پر آیا دہ۔ ان ما مبيحنك واسط بسنان كوعاب كم محاب اورمرات كي دونالي نبدون مرز تشييري الله كمتاب مردانه قدم ریکے اور آس مادی برح کے نقش مقدم پر بید میزک جلاجائے جس کی شان میں ارفغا بوتاب وَ وَحَجِدَ لَكَ صَنَالٌ فَهُدى مِهِ عَبِي كُومِ لَكُتَابِوا يَا يِسِ راه ير لا سُنه يم صَنون ی عجیت مگرحتیت به سبه کدان دلکش الفاظ سے مبیب اور محبوب سے را زو نیا رکا اظهار کیا گھیا

ہے : اللہ اللہ کسی کی شور ہدگی وکھی *ہنیں جاتی حن ازل ایا جلو'ہ جال دکھا کرمحو کر*لینے پر آ ہا دہ ہے

*ئيون نہيں س* 

عَثْنِ اوّل در دل معتّوق سپیدا می شو<sup>د</sup> <sup>م</sup>ا یہ سوز دستعمع کے بیروا نہ شیدامی شو<sup>د</sup>

بینک پرسرچتیقی کی شش تھی کہ وہ خدا کاحبیب شباب ہی میں عالم مجاز کی دلفر بیبوں سے *کنارہ* لرہے الگ ایک گوشنیں بھیکرعا لم حقیقت کی سیر کرنے کو متوجہ ہوتا تھا۔ کہسے بین سے خاصلہ یر

ایک بیاٹری متی جس کو حراکتے ہیں - اس میں آیک تنگ و تاریک غارہے جس میں آپ اکٹرنشز بینے

فاروا میں اور اس منفول ہوتے تھے کہی النے عال کو اپنے مائد لا کرعا کم تجرید کی سیرد کھاتے تھے اور مرتبی میں اس م مزنی ونیایں ریکردنیاسے الگ لینے معبود کی یا دیں شغول ہوتے تھے اور کیمی تنہا کئی کئی دن مک توشنہ

ساته لیکر مرافتبه کرتے تھے بے غرصکہ جس مقدرات کا سن شرایف بڑھتا تھا اُسی قدر وکر کا غلبہ بہوا ما

تما ـ روحامینت زور کرتی تھی اور سرطرف نورې نورنظر آتا تھا۔ ملکوت کاعالم آکیے روشن <sup>و</sup>ید اُہ دل ، سامنے علوہ گرمونے لگا اور سوتے جاگتے عالم ارواح سے قرب ہونے لگا ججا بات اُسٹینے لگے او

ثنا ہدانل روزن دل سے اپنی تجلی جال کی عبائب د کھانے لگا۔ آپ بنچو ، ہو کر کمال فروق مثنو ق

ے فرش فاک برسجدے میں گرم<sup>ی</sup>ہ تے تھے جس لاز دال کے رسم جسم مطر تقر مقوا تا تھا۔ قلب

معافی میلوچرکزئیل مانا میا تها تنا به زمین آنسو ؤ سسے ترموعاتی تھی دورانسی عالت طارمی ہوتی ا مقى ميس كا انتما رصرف زبان ول كرسكتى سبه اورول مبى كون دروتم شنا - رسى طرح جد ماه گذر حميم

زون مل اورآب کاس شریف پورسے مالیس برس کا ہوگیا۔ ربیع الا وّل کی اُٹھوں اربخ منی دوشنبہ کورا

کیے وقت جبکہ برطرف سنا انجایا تھا متنان شفاف نیلگوں آسان پر نارے نہایت ج*ات مکتے* 

سائد چنگے موسے تنے اور زبان عال سے کررہ تنے کہ دیکھنے میں ہم منتیزیں گرحتیت میں جام ترتیب با قاعده و کت اور چیرت افزانظام کا کچه اور بی مالم ب بس الی نظری سجه سکتے ہیں کہ ہم

جبین قدرت کی افشان بی - لیسے و فت بیں جبکہ تا معالم غنلت کی نیندیں چر رتھا آپ تنها غام<sup>م</sup>

باتشريف فهلته اوريمه تن ذكراتمي ميمشغول تصحس كى روشنى سے آپ كاظا براور باط نوتك على يؤر سور ما تما اگر قلب سنورشمع كى طرح روش تما توصيم مطيرفا يؤس كى طرح مجلايقا. حما يات آه عالم قدس سامنے ہوگیا اور نور ماطن نے حیثم ظا سرکو ایپ نظارہ دکھایا حیں کے بیان کے و نسأنی الفاظ کافی ننیں حب دنیا ہی میں ہزار وں ایسی چزں ہیں جن کی کیفیت الفاظ سے اولا ہنیں بوکسی مثلاً اگریم آگ کی صفت بیان کرنا جاہیں تو آگرہے د فرسے د فتر سیا ہ کرڈالیں اور سکر<sup>اں</sup> بَكُهُ مِ ٱلشَّنَّ ٱللَّهُ وَاللِّي مُكْرِيرِ بِي كِياوس كِي اكِ ذراسي حِيًّا رِي كي صفت بيان موكمي مركزيل تهم سیاه کیا سوا د فتر اس کی ایک حیگاری رکه دینے سے آنا فاناُ فاک سیاه ہوجائے گا جب نیا دی وشیا کے بارہ میں ہم اس قدر کویائی کے ساتھ می کوئے ہیں قد میرعالم مالاکا عال بیان کرنا معلوم جنيك ملكوت كا عالم قدرت كالمدكا يوسنسيده را زب اس كا الزهواكي طرح ظاهر مكرصورت أنكورس میساسین حب مامهیت ما ده کے افہا رہے عامر نب تو اُن بیمنسیدہ جوسروں کی کیھنیت کیا بیا رسکتاہے حقیقت میں یہ عالم غمیب کا را زہے جو بچاظ اپنی امہیتا کے قیاست تک سرنتہ رہگا۔ غضكه آب أس نواني نظاره سے مشاہرہ میں موسقے كە كايك ابك بے أوا رصدا آكي اور ب ەسامع باطن نے گوش *ظا بركوصا ف س*ننادياكه إقرأ آب چنك بڑے كريريا معالمهم وباغطيم محسوس ہے کہ ناگاہ تھے دیمی تبنا اوراس مرتبہ خیش سلب تھی روحانیت جہا میں۔ من وتوك كُنْ مَنْ نَهُ رَبِي اوراس عالم وصدت مِن إقَرَا بِإِسْمِ مِن إلَّ الْإِنْ كَي حَلَقَ عَلَيْ ألإنسنان وربعكق إفرأ وَرَيَّاكَ لَهَ كُرْجُ الَّانْءُ عَسَمَ الْمُنْ وَعَسَمَ الْمُقَانِّهِ عَسَ اللانستان سك لَمُرْبِعِينَ لَهُ مِن بِأَكِ الفاظات نائي دين اوس كالح ول رنس مركع روق سينه كل كميا او علم له نني سه معمد موكيا- يهلي وي آساني حق جو آس بي اي ريا زل م دى كى متعلى كتاب بقاصدا لمراهد كى ايك متبديكي بمي نيام اليكي حبل كوموا المتبني اینی تا ریخ علم کلام حد دوم صفر د ۱۱۷ می درج کیا ہے سعائنا چائيني كدانسان مي ايك قوت سيجس مي محسوسات كي صورتي ميع جو تي يي.

"گری شال

حقیقت د**ین حک**اده م علما که راشم ۱

س قوت کا نام ص منترک ہے اس میں محسوسات کی صورت دوطر لقے سے منعتش ہوتی ہیے۔ **ا كەنت** يەكەرواس نلا بىرى يعنى سامعە - با صرە - شامە - ذائقة - لامسەممسوسات كى شور لیکوس مشترک کے پاس میونجا دیتی ہیں۔ ووست كاكام يرب كدو ماغ بي ايك قوت تنيله الكاكام يرب كه صورتون و ترقیب دیتی ہے اسی قوت کا کام ہے *کہ دیک آ ومی کے ب*دن برد وسرفرض کرتی ہے بیاں مکہ لدایک ایسے انسان کی صورت بن جاتی ہے جس سے و وسریں اور اسی کا کام ہے کہ انسان کے سرکو حداکر دیتی ہے بیاں تک کہ ایک انسان تشکل ہوجا تاہے جس کے سرنین یہ قوت جسے رتق ۔ ترتب د کیر*س منترک کے پاس ما مزکرتی ہے* تو وہ صویت نظر*انے لگتی ہے جس طرح ک*ے **ف**ارجی ورمین نظرآتی ہی کیونکہ فارجی صور تو اے نظر آنے کی بیہ وجہنیں کہ وہ فارح میں موجو دہیں ملکه به و جبسے که وه ص مشترک میں منقش میں۔ تو بیصور میں جن کو قوت متخیلہ نے ترمتیب دیا ہے جب ص مشرك كے سلمنے آتى ہيں قو نظر آنے لكتى ہيں اورجب بياتا بت سوا تو سم كتے ہيں دىعنی اب وصل مقصد كو ثابت كريته بي ) كه خواب مي جوصوريتي نظر آتي بي وه دوحالت سے خالی نبیں۔ يا غارج میں موجودیں یانہیں ۔ سپلاا تھال باطل ہے کیونکہ خابع میں موجود ہومتی تو ترسیح انکو اس ِ نظراً میں اس لیے معلوم ہو اکر خارج میں موجود منیں ملکہ قوت متحیلہ کا فعل ہے۔ قوت متحیلہ اگر ا پنی الی حالت میر رہنے پائے تو رفعل مہدینہ اسسے سرز د سولیکن د وحیز من انع ہو جاتی ہیں. ا کا کے میک مشترک ان صورتوں کے قبول کرنے میں مشغول ہوجا تاہے جو باست آتی رہتی ہیں۔ و وستشبری په کرننس نا طبه قدیت تخپله کو دبالیتا سزه لوحب په د و بون مانع با ایک زائل موہاتاہے توقوت تخیلہے وہ نعل مرزد مونے گتاہے۔ سیلا مانع خیند کی مالت میں اکر موما تاب كيونكه نيذكي وحبين واسمعطل بوجاتي بي توص مشترك نماجي صورتون سيضالي ہوجا تاہیں دوسرا نع بیاری کی حالت میں زامل ہوجا آ ہے کیونکہ بیاری کی حالت میں نفسر مرحز

في طريف متوجه موجاتا سبع تواس مالت بين قوت متخيله صور تون كوتركيب بينع لكتي سع اور يقلم ر مشترک میں آگر شاہدہ ہوجاتی ہیں » اس متیہ سے بعد جاننا چاہئے کہ حکماے *اسلام وی کی حقیقت اس طرح بیان کرتے م*ل نفس ناطفة حبيبس قدرقوى ببوطآة ككه بادحود انتغال بدن كيميا دي قدسيه سيمتصل بوكتا اس کے ساقد فوت بخیلہ ہیں فدر وی ہوجاتی ہے کہ منترک کوجاس ظاہری سے تجا دسکتی ہے تولفن ناطعة بید*اری کی حا*لت میں بھی عقول مجردہ اور نفوس *ساویہ سے متص*ل حوط اِس کوغیب کی باتوں کا ادراک کلی طور رہو تاہے بھرقوت تخیلہ اس کی مثا یہ ایک جن کی رت پیداکرلیتی ہے بیہ صورت صرمشترک میں اُر کرمشا ہدہ ا ومِحسوں مبوحا بی ہے ا ویعصبوں *ا* بيمين أتاب كه وهسلسل كلام نسنتي بي يأكوئي الجي صورت دكيتي بس جوان سيمسلسل الفاظ كم رىيىت بن كرتى ہے مير ہائيں يا خو د اتھيں سے متعلق ہوتی ہں يا ان کے تعلقات کے منعلق ا آم غزالی نے روفیصل التفرقہ'' بیں منجلہ وجود کی پاپنج فتموں سے ایک وجود حتی قرار دیا ج جورف صاحب سے سا عقرب - ابنیا کوجو مل مکہ کی صورت نظراً تی ہے امام صاحب اے وجود ہے تخت میں واخل کرتے ہیں مضنون رہ<del>ائی غیر ال</del>ہمیں آپ تحریر فیرائے ہیں ، ر زبان حال طو تميتل كيمشابده اومحسوس بنجاتي ہے اور يوا نبيا اور رسل كا خاصه ہے حب طرح كەخواب كى ست میں زبان طال عام لوگوں کے لئے متمثل موجاتی ہے تووہ لوگ آوازیں اور بابیت سنتے ہیں انبیاعلیم السادم ان چیزول کوبیداری کی حالت مین دیکھتے ہیں اور پیچیزیں ان سے بیداری کی مالت میں خطاب کرتی ہیں <sup>ہی</sup> علوم موجو د و او نِطسفہ حال کی روسے ایام غ<sup>و و</sup>الی کی رو<sup>م</sup>وس تمثل خیالی'' پر کوئی اعترامن وارد نهیں مردسکتا خواب کی حالت توکسی کو ایجار نہیں مردسکتا ایب س مرغو م *کرنا چلسنے کہ خ*واب میں بیہ حالت کیوں میٹ آتی ہے۔ اس کی وجرصرف میں ہے کہ خواب میں ح<sup>ال</sup> ظاسری معطل موتے ہیں ا در سوح یا لفن یا قرّت شخیلہ تنا کا م کرتی ہے اب اگر کسی شخص کومنز ا د قات مستعزاق ا در محونت کی و حسے بیداری میں بھی خواب کی حالت طاری موتو اس مسیم می

أمور كامحسوس بنوناكوفي تعجب كي بابت نيس ان محسوسات كويم محسوسات عام بنيس كيقي جن كي نبایر به لازم آئے کہ وہ اوروں کوہمی محسوس ہوں بلکہ وہ خاس انبیا اور اولیا کے حواس کے سائقه مخصوص بین اوراس صولات بین ان امور کا عام طور برمحسوس برونا صرور نهیں جعبقت بیر-لة كمات مبنوت كا نذازه فشكل ہے مگرانكار معى نميس ہوسكتا درمية عمويًا مسلم ہے كرصفات انساني ما مآدم میں مکیساں منیں پیدا کی گئیں۔ زمین و ذکاوت فنم وزاست عقل اور ذابات مختلف فراد ا<sup>ن ا</sup>نی میں کس قدر مختلف المرات ہیں لیک شخص ذبین ہے ووسرا اُس سے ذمین متیسرا اُس سے بھی زیا ذہن بڑھتے بڑھتے بیان تک نوبت بھیونحتی ہے کہ ایک تنحص سے وہ افغال سرز د ہوتے ہیں جونطا سر قررت انسانی کی مدسے با ہزنطراتے ہیں ۔جولوگ شاعری میں قوت تقریبی صنّاعی میں ایجا دمیں تمام زانے سے متازگذرہے وہ اسی درج کی مثالیں ہیں۔ یہ درجہ فطری ہوتا ہے بینی بڑھنے اور سکھنے سے حاسل بنیں ہوتا ہلکہ اتبدا ہی ہے ان لوگوں میں بہ قوت مرکوز ہو تی ہے اور اسی وجہ سسے ووسرے انتخاص گوکتنی ہی کوشش کرس ان کے ہم بیرہنیں مبوسکتے۔ امنیں قوی میں حقائق ہیا کے اور اک کی ایک قوت ہے۔ یہ قوت کسی میں کم ہے اور کسی میں زیا دہ کیسی میں زیا دہ تر ہوتی ہے اور ترقی کرتے کرتے بعض اب اوں میں اس حار تک بچونجتی ہے کہسب د تعلم کے بغیران کو حمالت ہشنیارکا ا دراک ہو اہے۔ آن کوکسی چزیکا بیرونی علم نمیس ہو الیکن اس قوت کی وحسے خود بخوا ان كورشيا كاعلم سوتا جاتاب اسى قوت كانام ملكة سبوت سب اوراسي كوعلم الهام اوروح كت ين " (معابرح القدس امام غزالي) · بنوت کی اس حقیقت کوئی شخص اتکار منیں کرسکتاجب یہ بات بدامیّهٔ نظراً تی ہے کرامی۔ بشخف كحفا كليطا مثيس بوتا اوربا وجوواس سحاس درمبكا نقيح وبليغ شاعر ياخطيب يا صناع با موجد ہوتا ہے *کہ تمام زما* نہیں ہس کا جواب منیں ہوتا لؤکیا ہے بعید ہے کہ خدا بعض افراد کو اس ہتم کی قوت ٔ قدرسیبطاکرے کران پر بنیر تعلم او تعلیم کے اضلاق سے حقائق و اسرار منکشف ہو جا الون أس ف إنكار كرسكتاب كه اكفر البيار مثلاً صنية الرديم مصنية عنيسي اور خباب والتمايي على

و فنون کی مطلق تعلیم نه یائی تقی اور ما وجو داس تحصرف برایت او تیلعین کی تا نیرسے دنیا کی سات بدل دی اورفلسفهٔ اخلاق کے وہ اصول اورمسائل تعلیم کئے کرا فلاطون اورا رسطو کاخیال ہی وہا ك نەبھونىچ سكتاتھا. بوت كى تصديق ادر بنى كى با توب كوبيج بحقافودانسان كى فطرت سيح كا قتضا ب ايك تنص جوحت کا تشنہ ہے جس کا وحدان صیحے ہے جو بیج اور عبوٹ میں تیمز کرسکتا ہے جس کے دل س ستی ات آہے آپ اُ ترجاتی ہے وہ جب کسی نبی ہے تلقین اور مرایت ٌ منتاہے تو مبیو دہ کمج بحتی<sup>ل</sup> میں نیس پڑتا، بلکراسے آب اس کاول ان لیتا ہے کہ یہ بچے ہور سیائی کے مرکزے بحل ہے مولانا روم نے اس کی پرتشبیہ دی ہے کہ اگر کسی پیاسے کو پانی دیاجا وے توکیا وہ یجٹ کر گیا کہ پہلے ية ابت كذا چاجة كريد إنى ب ياكر اك غورت ليف بي كو دود مدين كے لئے باك تر بي كوتك مبو گاکہ یہ میری مان سے اور واقعی دور مدیلانے کے لئے باری سے چانچہ زمانے ہیں کے تشنین را چوب مگرئی تو نتا ب در قدح آب ست بتان زو داب الهيم كويد تشنه كاين وعوى ست رفس از برم ك يدعى - مبحور مثور ، بأكُّوره وشجتے به نمنا كدايں ، ، عنس *أب ست* و از ال ما معين یا به طفل سشیر - ما در بانگ زد كربيا من اورم إلك ولد تاكه باشرت بكرح من نتسرار طفار گوید با وزا محبت ببسار در دل مرامتی کرین مره است روس وآدار ميسرمعيره است چ سیمیرا د برول با سنگے زمد مان امت دردر دل شجده کند ازکے نشیندہ باشدگوش مان بزانكه حبنس بإبگ اوا مذرحیاں

انگلے شان کا مشور ما و ذکار طامس کارلائل اپنی کتاب مہروا در سے وورشپ وسے لکے الی میں کھتا ہے ور جنوں ہم رکوشش و باغ کتے ہیں وہ صیعت میں دنیا والوں کے واسطے حذا کا

ك ما خذاد علم تكلم جدد م علا مدستي مرجم

بے بہا انعام ہیں ان کی پاک روح فی الواقعہ آسمان سے پیغام آلمی کے موے ٹا زل ہوتی ج بینک ایسے برگزیدہ بزرے مذای کی طرف مبعوث بہوتے ہیں ان کے قلوب عرش المی ہم ل کی ا وازجی العیوم کی صداے بازگشت سے کوئی بزرگ کویار وطانی با رمونیم ہے اور کوئی برگزید ہ الراني وولاكان بي من كان يب تعما ليكي عَن الْحَدِي إِن هُو إِنَّا وَحِيَّ بۇسى ممكن نەتقاكە كوئى ك**ارىپ**انىكاتتا جىرىي ۋ**رابىي ثنا ئىد**ىغىشامىنت مېوتا - دېي كار لائل يىي کارلال کی رہے ایسی کتاب میں انتصرت محیر متعلق کمتاہیے « اُس سبیاہ وروشن حثیم۔ فراخ حوصلہ کرم کنھس تحفوظ معانوت بينداور درد بجراء ولي باوينتين كم فيالات باه الملبي سے كوسوں دورتے استنخس كغلمت من مثات كي نثان نظرًا تي متى اوراً س كانثاران لوگون مين مقاجن كانثاً سیانی سے موا ادر کی نہیں ہوسکتا اور جو فطرتا ہے لوٹ اور سیتے ہوتے میں دو سرے لوگ تحکما یہ مسائل درشنی مشنائی باتوں کو اینا مساک قرار دیکر د ل کوتسلی مسلیتے ہیں لیکن دستی مشخص کی شکین ان با توں سے ندموسکتی تنی وہ اپنی روح اورعالم شود کے مطاہروا فتی کے ساتھ ء صدر كائنات ميں ا*كيلا كھڙا ہوا تھا جيايت كاغطى ك*ان عقد ولہمى اس كوا ينى ڈرا وُنى اور عبيا نك مورت دکھاتا تھا اور کیجی لینے انوار کی جنگ سے اس کی آنگوں میں بیکا جو ندیدیا کردتیا تھا۔ انا الموجود کی نا قابل اظمار حتیقت کومنطنونات اور سموعات اس *کے اور اک سے محنی ن*ہ رکھ سکتے تصے اس کی بیجائی اورخلوم ایک طرح سے ربانی الاسل معلوم سوتے تھے البی شخص کی بات اس ماست تعبير كى جاسكتى بي جو براه رست خود فطرسي و لسين كلى ميو اسي ا واد كوانسان سنتاب اورا زمهم كريسف اس ايك أواز كم مقابليس باقى تام صدايل بي معنى إن وحي مصمتعلق اب زائد مبشيرج مناسب منين اس عالم من تغرير يو تحرير كي تمنجانش مني مولاناروم زماتيين س كارباكان راقياسا زخودكمير تحرمه اندور نوشتن شيروشيسر ك اورمني بولتا خواش د ديني موك نفس عن منين يه كردى جو آلارى كني (سوره تج مايرة ١٥) ١٥

درنیا برحال بخته بیج حنام بین حن کوتاه باید و استلام الغرض آنحضرت پرحب وجی نازل بهوی آپ غار حراسے بنوت کا خلعت پہنے موئے با مرتبر نافیف لائے اور گھر کی طرف نرخ کیا گرمطر جم عربخر تر ارباتھا اور مقدین جل با بھتوں اجبل راج تھا۔ اب طرف سرکار احدیث کارعب بچایا بہواتھا جروت کا نظارہ آنکھوں ہیں بچرر باتھا اور وو مری طرف بڑم فکرسس کی مشاخ کیفیت خلوت خاص میں جم کلامی کی لذت سے دل چورچ را در آنکھیں مجنور تھیں طوطی مبزر حضرت امیر خسر و دابوی نے شایدا سی کمینیت کا ساں ڈیل سے شعر میں با بذھا ہے کہ دل کھینچے لیتا ہے بخوب سے

> توسنبینه می نائی مه برکه بودی شب که منوز چیم مستت از خار دار د

اً مخضرت کوکتریک لائے میں اور حضرت ضریحۂ شکیدر تنیمی

کھر ہونے ہونے ہونے آب ہے طافت ہوگے اورا در طولید کا کسیارہ جب ذراسکون ہوا اور روحانیت کا خلید کم ہوا آپ آٹھ بیٹے اورگزشتہ کمینیت یا دکرے انسانی کمزوری کا خیال گذرا کہ مرت خلی کمیں خرمن ول کو بھونک ندھے اورشت خاک کوسلاب ہمینت بہا ذرا ہوا سے آئی ہوت خوابی من خوابی کھنے کہ میں خرمن ول کو بھونک ندھے اورشت خاک کوسلاب ہمینت بہا ذرا ہوائے ہم آپ کھنے من خوابی کے جواب ہی صفرت خدیجہ نے خواب ہی کا کی کردیا تھا عوض کیا کہ او ابقا ہم آپ کی لاڈورے آپ توسیع مبلائی کرتے ہیں ہمیوں کو روحی اور می اور می اور می کا درا ہے کہ اور ہی خوروں اور می اور می کو اس سے ہوں گوری کی درا ہو گوری کے ساتھ احسان کرتے ہیں اور می کا درا ہوں کی نیکیاں آڑے نہ اکو کی مال کرتے ہیں جواب سے درا ہو گوری کی مالے کی درا ہوگئی آپ کی مال کی درا ہو گا ۔ اور می کا کہ کو ایک ہوری کا درا ہو گا کہ در

تها اورمت رستی چوایر نصولی بروگها تها بیشنگر کشف لگا ۱۰ قدوس قدوس، جبریل کواس بت پرستو مزس گون یا د کرسے وہ تو خدا کا این اور بغیروں کا ہمنتیں ہے ایسا مقرب فر<sup>م</sup> بھر بیمنٹرگین کی زمین مگر محجے بیتن ہے کہ تمعارے نیک نفس متو سرمجھی حبوٹ مذبولی*ں گے* آپ لی سچانی ا درامانت مشهویه اورسایمة همی دیم ریست می بنیس بلکه نهایت عاقل ا در فرزا نه بیر <u>حِمّا ان کوسال مُلالاتا مِں خود درما فت کروٰنگا ۔ صنرت ضدیحۃ واس اَئیں اور اُنحضرت کو ر</u> بئي ورقه نے آہيے حال دريا فت كيا آہنے واقعه بيان فرمايا. ورقدُ كواب كچھ نتك مذر كا،حذت ئيئي وحضرت موسئي تشحه حالات ٹروہ بچکا تھا روح الامین کے نزول کا بیتن تھا تبھا کہ ربالا فراج اب وب كى طرف رخ كميا لوراس صارق العول ألاين كونتخب كركے ايا رسول سن يا ص وقت اس تصور کی تصدیق سوگئی قضیه فنصیل تعلید اختیار کردا ها ۱ بهتر ماهیرت (آبر بِفارت ہِر آبِ گُوگہ یہ اموں آلبرتِعا خدا کا مقرب وسٹ تہ جرئیل آب بیزما زل ہواجس طرح خرب عليطي او چيفنيت موسيَّ بيز ما زل سواتقا . خداف آپ کو نبوت عطافز ما بي آپ برايت بر مور بیونگے اورانشوس عبساکہ دنیا کا قاعدہ ہے لوگ آپ کوستا میں گئے یکاش میں بذحوان ورتوانا موقا كاش مين زنده رمباكه آپ كي عايت كرتا او راسيج سيح حواريون من شامل جوتا . يككورةف وش وش كراك فرن مبارك كويم ليا- الخرت اس شدار ق كى مالت مثا نزیوکے اس کے حق میں دعا فرائی اوراس کی وفات کے بعد حب مجبی ورقہ کا ذکرا با آ نہے ہیں <sup>ا</sup> جنتی برونے کی بشارت دیگی سِجان امنٰدوہ لوگ کیسے فوش نصیب تصے مبنوں نے آ<u>ہے</u> جال<sup>ہا</sup> کا وحیثم ظاہراور دیر کا ملن دونوں سے ملاحظہ فرمایا اور ان لب جار بخش سے برایت کے الفاظ ك ورقب زا دُوعوت كسلام منيس إياراس وَاقتر ك حيدروز بعدرطت كي ورقب به حالات جرائع فاري كي كم ت بیت سیج باب بدر الومی میں مگورے نقل کئے ہیں میکن محققین کو اس حدیث میں کلام ہے میمونکہ اس حدیث کا سلسلہ تروآ حدرت عائشًه برخم موتا مباعد آبسس وقت پدائجی بنیس مونی میس علاده اس کے قدیث میں وعند، واقع بولهاس ويدكم ليت عن عقيل عن ابن شما بعد عرفة بن لزبر عن عالشة " ستنگرندهٔ جادید بوگئے۔ اب یہ دولت کماں نصیب فیراگردولت دیدار ندسی وہ دلفریدیا وہ بزم آ رائیاں ندسمی گریجے شیدائیوں کے کا نون میں اب جی دی صدآ آتی ہے گر کیونکر منفئے کمال دیجے سابھ ٹھا میت خصنوع اورخوش اورخوق وسٹون سے تلاوت کلام مجید کرنے سے بینک اِتَّ قَرَّان الفِحی کا تَ مشھورہ ا

## منادي توسي

ص کرهٔ طاک برسم آباد میں اس معلی عقلی اور نفتی دو نون دلمیلوں سے است ہے الدائنان سے میشتر میاں سنبیا کا وجود مزور تھا ماور کمتی نے جس دفت سے اس لیل بے ہا کواینی آغو*ستن* میں جتیا جاگتا یا با ہوگا یا بی اور سواکی کھٹی ضرور طبیا ررکھی ہوگی ورن<sup>ہ ،</sup> پک جم اس بیخ کامبنیا محال تھا ۔ سا تو ہی اس کے مبت سے کھلونے بھی نبا رکھے ہو بگے دریا پیا ارت چرند ریز نوض که کترت سے بیٹے ہے اور تقیمنے طبار مو نگے خیریہ تو ماور شفقہ کی فطری محبت ہے جو کھے نہ ہوتا عقورًا تھا یہ ہارا بیرفلک بھی ہے۔ عثاق اور ان کے مفت کے وکمیل نتعرا سہنے لئے خیال کے موافق اس کے جوروجنا سے تنگ اکر ترا البلا کہا کرتے ہیں اس وقت اتنا مہرمان تو ضور موگا کررات کو اس بیارے بیلے کے شلانے کے لئے جاند کی قندیل لٹکا دیٹا ہوگا کم انتاروں انتاروں میں اس سے بامین کرتے کرتے سرجائے اورسائے ہی حاظت کے خیا سے ستب بھر مزار وں بھوٹے بھوٹے چکتے ہوئے بزانی چاغ جاتا ہوگا کہ کوئی با پاسس ىنىڭكى - تۇرىمى ترلىك اس كى ئاسىكىكىيس اس مىصىم كوسىى كاخلىل منوجات جارى سے جاکرایک مدور دِ معکمتا ہوا اکتثران اُٹھالا تا ہوگا جو دن مجرروش ریمرطے طرح سمے نعم ميونجا تائيوگا غرضكها مبتدامين لهنسان ان فدرتی واقعات خاصكر آسمان اور اس بيم نورانی اجام كوستعاب سے دميتا بركاكمي ورا بركامبي خت سوا بركا ور فية رفية اسك ول بران محوسات محصبب سع بيم و آميد كي كينيت پيدا بوتي بوگي جي فقر ويس كامثا

آسلی اورنولٹی اجرام

رٌ **قی کرتا ہوگا اُسی قدرا س کینیت میں یا مُ**اری ہوتی ہوگی ہیاں ت*ک ک*یعض ہشیار کو اینا خیرخا اور مددگا را وربعبن کو دشمن اور باعث آرار سیجے نے لگا ہوگا سلسله <del>سپٹوری آف دی نیشنز</del> د افسا ا قوام *می کتاب دیکالڈیا » داحوال کلانیاں ، کے صغیرہ س*وریں بذہریجے اسّبرائی مبذبات کی خوب تشریح کی ہے جس کا ترجمہ ذیل میں بریہ ناظرین کیا جا تا ہے۔ مہ ا دّۂ مذمب جے دینداری کہتے ہیل بنان کی طبینت میں داخل ہے اور گویائی کی قوّت کی طبع تمام حیوانات سے مقابلہ میں صرف انسان ہی کوعطا ہواہے۔ یہ امریماں تک مسلمہ ہے کہ موجو مائنس می تشایم رنے لگاہے کہ انسان انہیں د و قو توں (دینداری اورگویائی) کی وجہسے تمام و المراب المخلوقات ميزك و ما في موجودات كي مين تعيل كي بن عالم حيادات ، عالم نباتات اورعالم المرابية آخر الذكر تسعين نسان بمي داخل ب مراب س سبب انسان كأعالم بي عدا بونا جاسبة كداكر س میں عام قواسے حیوانی موجو دمیں گر دو چیزیں ان کے علاوہ ہیں بعنی گویا کی اور و نیداری جرا معنی بیری که خرمایت سے کلیات کا ادراک کرناہے اور میرنتا کی ستخراج کرناہے۔ ہی دولوں خبی*ں مر*ف انسان میں خاص طورسے ہائی جاتی ہیں *سے پہلے مشاہرہ کے ر*وسے انسان سے قلب برد دمشتر که خیالو ل بعنی قوت اور کرزوری کا لا بدی انتر سید امپواموگا - وه سبت ک<sub>ی</sub> کرسکتا ہے اگر حمیہ قدمیں حمیوٹا حبیانی طاقت کم نہ قدرتی لباس ہے نہتھار ہیں پیملیف وراب وہوا ی خنی کی مصیب مثل اور اعلی لبدائع کے زیا و محسوس کرتاہے مگر ایس بمہدوہ گرانڈیل اورطاقت جالذروں كوقتل كرسكتاہي اور رام بمي كرسكتاہ واكرج آن كو مذكورة بالا چروں ميں اس يرفو ہے اور ان کی کثرت اور خونمزاری سے آس کو مروقت اپنی جان کا کھٹکا لگار بہاہے جس سے بیا وسے واسطے بیجارہ کونئے کونے چیتیا میر تاہے۔ جا نوروں پر قالبر پاکراب یہ زمین کو بھی سخرکڑا ہے اور دیگر مخلوقات کے مقابلے میں جو قدرتی پیدا وار پر نسبرکرتے ہیں میرعیرہ غذاعال کر اہے اور أك بهيى مولناك منت كوانيا خادم نباليتاب واسطح مهات يرفنح ياكراس كا دائرهُ حكومت وسیع موتا جا تاہے اور ایجاد واخر اع کے میدان میں قدم رکھتا ہے اور میمیومن ویکرے نبیت"

ٹر مکرخود می جومتاہے بیٹک اس کا یہ نازیجا بنیں۔ بیسب کچے ہوا گرساتی ہی اس کے اس نے وكمعاكس السي بيزير بمي كميرب موسق بين بن كوندين بجوسكا بون اورنه قابوس لاسكتا بوا آس *برطره بیر سبه کمران کومیرے نعع* اورنقصان بر قدری**ت میسل سپ**ے جیابی ہوں کہ کیا کروں کی نذكرون أتتاب ميرے كميت كوكبھى كياوتياہے اور كبھى تعبلسا ڈالتاہے۔ ہارش سے ميرى كمية بھی مہری مبری مہوما تی ہے ا در کہجی سے طرحانی ہے خصنب ہیہ ہے کہ حب گرم ہو اکے جمو تکے علیے یں مجے اورمیرے ہولینئیوں کو لولگ جاتی ہے اور ولدلوں میں تو بیاری اور موت ٹاک نُكُاتُ مِنْ سِهِ - بِيسَبِ كُون چِيْرِس بِي - بِهِ تُومِت كِي كُرِيطَتْ بِي - بِال اب بِي بَنِهَا بيرصرُات اپنجانہ بھی زمر دست ہیں ۔خوش ہوئے تو ہنال کردیا گھٹے۔ توستیا ناس ہوگیا اور میں نہاکا لچونباسکتا ہو**ں** نربھاٹرسکتا سوں۔ بہتاک ان زبر دستوں کا وجو ڈیابت ہے اور چونکہ سرر وز ان کے فعل کا ایک شایک اثر سوقار ہتاہے امذامیری طبع میں جانذار ہیں اور اچائی اور م یرتا دیر*س غرضکه اشدامی انسان کواشیاے قدرت ذی روح اشخاص نظراً تے ہیں جس طب*ے اگر<sup>ا</sup> وئی بحیکسی کرسی سے مگرا کرچیٹ کھا جا وسے تو میراس کی ہمت مذیرے گی کہ اس کو ما رہے الكددوست بن جافي كے لئے اس كو يا ركر الكاكر كيا بيكى مد حركت اس ابت كا ترت بنين ب سے نزدیک کری اسی کی طرح ایک بیہے۔ اس طرح انسان کا پیلا نشہ غرورا پنی اس بے سبی سے خیال سے گرکرا ہوگیا ہوگا۔ اب وہ بھا کہیں اسی مگریہ ہوٹ جا آپ زمہا تہ لا بدی ہے گرصہ بعذر حبثہ اور وہ بھی اپنے اختیا رہی مثین ۔ یہ دنیا کیون سے روحوں کا جولا کا وہے جبئے چاروں طرف اورا وربیعے غرضکہ شق حبت میں روخونکا عل دخل ہے۔ اب کیا کروں بس<del>اج</del> ابن عامزی کردن اینی بند مبنی کا افرار کردن اور با تدخوز کرع من کرون کرمجویر تفاعا بات ب كيونكرهب ان زمروست ارواح كا وجو ذ ابت ب اورنيزيگران كوميرب ضع او إنتها فيفاققلون بينيه تؤوه ميرى ومن مي ش لننكى اورميرى عاجزى د كيمكر مح بزير س كما منكى س درجه پر به پیخیاوب انسان کوفرق مرات کاخیال میوا تعیض رومین توانسی بین و تقصیا<sup>ن</sup>

بپونچانے برتلی ہوئی ہیں اور ندامتہ بدہیں اور تعض عمومًا نفع بھونچاتی ہیں مگر کبھی کبھی نقصا ہی لرگذرنی ہیں جس کی وجہ میں معلوم ہوتی ہے کوٹنا پر کچھ نا اِعن ہو گئیں جس کے وقعید کے لئے اِن ، خوین کرنا بیاستے ار واح خبینہ کے بقین نے خوف اور نفزت کے خیال بید اکر دیئے اور ارولع طیہ نے محبت اور شکر کے جذبات سے دل کومعمر کردیا، نقط مركورة بالاتحريرسة تابت بهوتاب كرانسان ني خارجي بشياكوكس طح ارواح تصور یا دور بیار واح برستی کاشیوه احتیار کیا-یه تو مذاهبے ابتدائی جذبات کی ایک مجل کیفیت ہے مگراس کی تفصیل باین کرنے کے قبل یہ و مکینا ہے کہ کہتے بینیالات بیدا ہوئے - یہ امر سلمہ دنیا بی بس نومنے پیلے میل انسانی کے حالات دیک صرتک تاریخی حیدیت سے مکھے وہ ہیود ہیں دگیرا قوام شلاً م*دیم مصری چینی اور مہنو د ابتدائی حالات سے متعلق کھے اس بلے فس*انو كأيل إنيطة كعقل ليمليم ليمني كرتى آن كالإساني اعجوبه بيستى اورشاء الدتخيلات يرمنني ہیں اگر جیکت بہودیں ملی بلبت ہے بنیا وقصص ورر وانیوں کی نیئں نم کئی ہیں مگر ہوگئ حَيْنَت كَيْ تَعِلَكُ نَظِرًا ي جَاتِي مِ كَيُول بَيْنِ اسى قوم كَى شَال إِن آيَ وَ إِلْ فَصَلْكُنَّكُ عَلَمَ الْعُسَا لَمِنُ ارْلَى وَنَ بِ-منول بحكر فاسل صزت وم كے برے بيانے نے رقابت كے بوش بس ليے بگنا و مو اسل كوايك دن تهرس باروال دوراس طح يدسيلوقائل بوس بازى ك والمون حون ناحى كا مرتكب مواصفرت أدم كونب بدهال معلهم مواسخت صدمه مودا وشفلوم بيني ك غمرس عالم ہیا ہندا آنے لگا تابل کی صورت سے نفرت ہوگئی اوریا لا خروہ سرد و در رگا ہ ہو کر نگال ویا اً خلل گھینے کیا نکلا کو یا دائرہ ایمان سے خارج ہوگیا خون مگنا ہ کا اب دھید نہ تھا کہ تیرا بلتا أين بريوب كاعان كردنيا قيامت بركميا قلب تحت بوكرسياه بركميا اوغصنيه الحيين مثيلة بركيبا يتقلنوم نجالي كي خوادة أنوه ووزنته إوراس بجادم توطيف كي مولتاك جالبت أنكلها میں بیرنے ملی مثل مثل میں اتھا گوای سے گنا ہ کی کالی بلاسیا یہ کی طع سا تدیمی اید سوتے

سله دوربیک مین نے عمین عام عالم رفسیت وی دسورة بقر،

جاگتے بھوت بنکر سربریبوار رمتی تھی۔انسان کا دل گویا کا غذے ایک سفید برجہ کی طرح ہے جس بر نعال کے نقت کھنچے جاتے ہیں نیکی کی گلکاری بھی ہوری ہے اور بری کے دعیتے بھی ٹرر سے ہی لیکن اگریسیاه وسینے ندامت کے تیز جا تو اور سنفار کے ر بڑسے چیلے ناجائیں تو سارا کا غ ر فتة رفته كالا بروجائے گا اور گلكارى يريمي ماينى بير حابئے گا ياور آخر سواے اس مے كرماره بار ° ار کے بھینیک دیاجا وے اور کچوشیں مبوسکتا۔ قابیل کا حال بھی اسی طرح ہوا۔ بھائی کے خون سے باعقوں کورنگ کر بجائے اس کے کہ توبداو کہ تنفار کے یا نی سے دھوتا اور انتک حسرت بھ اور بھی اکرنے لگا۔ قلب کی سیامی طرحتی گئی۔مقدس بانے فیفن صحبت سے محروم بروگیا۔ توفیق کا در وازہ بند مچکیا اور گماری کے تیرہ ڈا زنجگن م بیٹکنے لگا۔ توریت کی کتاب پیڈائش ہاب چارم یں دیج ہے کہ قابیل مردود درگاہ ہو کرمشرت کی طرف روانہ ہوا اور وہں ڈیرے ڈاکٹ اس کی بہت سی اولا دیں ہوئی جن میں سے ایک بیٹے ا<del>توج کے</del> نام سے اس نے پہلے ہول کی۔ چوٹے سے شرکی بیاد والی اور رفتہ رفتہ اس کی سل ٹرستی کئی بیال کے کم پانچوں سینت میں مئی ماک ایک خونخوا را ور شور ہ کنیت شخص میدیا ہوا جس کے ایک بیٹے وہ ٹو بل کمین «نے پہلے ہیل اوپ اور تانب کے اوزار اور ہتھیارا کیاد کئے اورشت دخون کا بازار گرم مرونے لگاتا میل کا ناہ کو مااک جیگاری تقی جسے اُس کی ساری نسل مولک اٹھی۔ جدسے بدالوک کئے وجو میں أراويك كسى مكران كوقرار شقاة فابل كوج بدوعادى كى مى كرق عالم مي مارا مارا بيركا اورمبی چین سے نہیٹے گا دکتاب پیدائش باب جیارم ) اس کا اثر اُس کی نسل میں باقی رہا۔ يه خونخوارگروه دست قبيحاق - ميدان گوني اوركومېستان پورال اورالثاني بي حياكيا -اويب كيمي حيوث كيا خن كى نديان بهاوير اورعالم كوزير وزبر كرديا -الغرض فابيل مع ابنى اولا دمي والره أيمان سي خارج بوكيا ـ شامت عال كابوت رىيىوارتفا محناه كى تاريكى كميرى موئے متى دونيا كى مرجيزاب ّاس كوخو فناك فطراً تى متى ا وحشت برمتی جاتی متی . می*کیا حالت متی ، ع*اِ بُات قلب کی ایک چیرت انگیز کیفیت متی جس

<u>سیجھے کے واسطے ایک مثال کی ضرورت ہے۔ ایک طالب علم جس نے اسکول سکے ،</u> و قابل *تعریف کامیابی سے سائقہ طے ک*رلیا ہوا دراب کالج میں ذوق شوت سے تکمیرا عم*رے سطے* ق*دم رکھا ہو*، فررا اس کی حالت دمکھنا کا ہی ہیں داخل ہو کرکس قدر ن سے لکیرین رہاہے اورکس جوش ہے ''نوسٹس ، لکھر ہاہے۔ گھر آکررات سکے وقت خوشی خوشی کس محویت سے کل کا کام کر رہے اورمطالعہ م شغول ہے یمپ سور۔ يالي الميا ما من بينا بوامطالب بيغور كررباب يغضكه برونت طاعي م نشمي سرتنا ہے جہاں علی مُذاکرہ مشنا دوڑا جا رہاہے اور بحث مباحثہ سے مظامال کرماہیے اور اس طرح ا پنی معلومات کا دائرہ کو سیع کرتا جاتا ہے کہ کیا بک ایک دن سیرکرتے کرتے کسی زمرہ بین سے '' مکییں جار موکسیں گا ہوں کا جا دوحل گیا اورول باعقوں سے تکل رحمیت کے جا ہ بالب میں قید بوکیا اب آس کی حالت دکھینا شام کو گھرایاہے گرول ویں چھوڑ آیاہے بحل کا مبق يا وكرنا ہے حیٰدسوالات مل كزما من ليميپ ليكرمبٹيا مگر کھ سمج من منس اتا۔ د ماغ حکر کھا رہا ہے۔ مہوش مجاہنیں دروول دردسر مرقکیا اور بیروہں درا زموگیا مگر منیز کہاں آخر خداخدا ر محصبے موئی بیکا بح حلا مگر الکل کھویا ہوا نہ لکچ سجیس آتاہے نہ نوٹس لکھ سکتاہے جیرے سے بریت انی اور دحشت ریستی ہے ہیاں کا کر فتہ رفتہ ٹرمفنا لکٹنا سب بالاسے طات علمی مذاکروںسے کوسوں و ورامتھان کا زمانہ آگیا ، پہنتر مک تو ہوا گر صفرت کی غیرت دونشرکت تھ بعى منيں جا ہتى منى انجام يہ سواكر گذش مين نام ندارد گربدنامي كاسالمينيك ل كيا والدين كي محامهون سے كركيا اور سرطرف وليل خوار ميرنے لگا سيج ہے معرفت كى إوميں امی انسان محقلب برانسی بری مینیش گذرتی بس کمبی طاعات وعبا دات کا ذوق شوق موناهه وَكَرْفَكُرس مزه أناه الشيستب سيداري اور حرشزي أسان موجا تي م واي عجيسيم تبوتاب اور سرطرف نورمى نورنظرآ تاب فيفن كا درياج ش مارتاب اور بطيغول كي نهريا جاری ہوجاتی ہیں لیکن معاذات الدار کسس خت گناہ بی متبلا موگیا ظلمت جیاجاتی ہے۔

تباضی *کیفیت پیدا میوجا تی ہے نہ*وہ امنباط ہے نہوہ سرور نہ دو ق وثوق ہے نہوہ جوش وتر ت میں تو ہداو*ر ہ* مفار نہ کی اور ضنوع اور ختوع سے سابھ متوجہ نہ ہوا تو قلب حت ہوج الطيفي بندفيض مدود اورسنبت سلب أللهم أحفظناً-مِنْيُك قابيل كى وه عالت رَوكمي تقى حبل كوصوفيهُ كرام سلب بت كمت مي وس كى ا ولادیس بھی وہی فاسد مادہ انھاپتار ما اوراسی کے ایسے حرکات پیدا ہوکر وہم ریست مو سکتے۔ د یو عبو توں کو ملنف گئے اور باطل معبو و وں کی پوجا ہونے گی گرا س کریم کارسا زنے جس کی ر س تے خصنب پر معبقت نے کئی ہے 'و ظلوم وجہول'، انسان کی سنل کو بڑا د ہونے نہ دیا ہے است اللہ منات میٹ جو لینے بائیے سیتے جانتین تھے سیدھی سادھی مندا پرستی کی جواک<sub>ک</sub> گلہ بان کی *مربخ* مرنجاں زنڈگ کا جذبہ تھی لوگوں کو تعلیم دسینے لگے۔ خدانے ان کی اولا دمیں برکت دی۔ حملة کا دروازه کھا گیا اور فیفن نازل ہونے لگا ۔اس طرح حضرت آدم کی وفا<del>سک</del>ے بعدان کی اولا<sup>د</sup> ومختلف طربعةِ ں کی بابند ہوگئی جو آن کی حَبّراً گایہ طرزمعا شرت کے بیتجے تھے ایک سلیمط سبع چوبان دوساخونخوارتسکاری ایک ریم سیندی دوق متوق ساخه یا ببوک نفرت نگاتا قا اوردوسرا بایان وحشت میں موسوکرتا بیرنا تھا خوب م ديروحرم كاحب كيهان مي نشان تقا عاشق کے دل سوا کو ٹی اس کا مکان انسان ٱگرغورے دیکھے تومعلوم ہوجائے کہ قصور اس یں ایکے گروہاں تک پیونیخے کے واسطے مختلف رایس بیدا سوگئی ہیں اور کچھا نسی بیجدا رہو تی گیئں ہیں کہ سالک اس مجول بعليال مين بمنكتا بحرتاب اوريش تدمقصوه بالخدس فيوط جا تاب ليكن جس طرح الأس مقصود انبان میں وربیت ہے آسی طرح مختلف راہیں پیدا سونا فطری امرہے جب اختلاف فطرى تغمرا قوع انيث لابدى مهونى ورمذيون بيرسرويا جيوزوينا اورعيراني طرف مبلانا الضاف ہنیں ہے۔ بیٹنگ اسی سبسے ما دلوں کی احتد صرورت ہے اور انبراسی سے دیسا انتظام

يت شيب ين كي مني مين منزت اولِس عليها نسلام پيدا سوسف ايس زما مذيس نسل إنساني كاجتمه بريضته بريضته امك ميائے مواج مبوگها تفا اور دنيا کے مختلف حصوں مستنج لكاتفا يحابيل كي اولادنيه مرحكه طوفان مجا ديا تعاخوه بمي گمراه متني اور لينيه ساية حصزت شيت

نی اولاد کو بھی مل مل کر خراب کردیا تھا بصرت اوریش ان گرا ہوں کے ہرایت کے و استط

سعوث ہوئے مینعول ہے کہ لکھنا اور سینا پہلے ہیل آپ ہی نے لوگوں کوسکھایا۔ آگے بعد آج بت بیتی کی ابتدا 🛙 مبٹوں نے خاصکر متوضح نے آپ کی تعلیم کو زندہ رکھا گریفوٹری ہی دروں میں مُبت برستی کا

جوا جس كى ستاحسن بل طريقيس موكى - انساني طبعيت كاخاصة سب كداني جمينسور مي

س کوخوبوں سے آرا سنہ یا تاہے اس کی طرف ایک قدرتی میلا ن بیدا سوجا تاہے اور

میں اس کی عظمت کانفتن مبٹیر ما تاہے میاں تک کہ اس کی نہایت تفلیم اور توثیر کرنے لکتا ہے میب بات اس قدر نیمتر موجاتے ہیں کہ اس بزرگ کے مرنے کے بعد می نہیں مٹنے۔ اس کی تصو

بروقت انکمول میں بعرتی ہے اوراس کی یا دبیین کرتی رہتی ہے مگرخیالی تصور کے بھینے سے

تش فراق منیں بھبتی ہے خوسٹوی نظارہ کے اصار سے مرحوم کی کوئی نشانی میں کرنا ہوتی ہے کہ

ى قدرسكون تومود يدنشانى مختلف اقوام كے مذاق كے موافق مو فى بے كميس تاشل اور تصاور کے رنگ میں کمیں ترکات کے طرز میں اور کمیں متوں کی صورت میں علوہ گر ہوتی ہ

ورفة رفة يه نشأنيان للورنو د واحب لتقطيم موجاتي مين ان محمتعلى كهانيان كرمولي جاتي

میں حقیقت بر بروه براجاتا ہے اورانسان کہیں سے کمیں ہور ہتا ہے اور لینے ایک مذرتی

جذبه ول مح الم تقول آب بي خراب سرقائ جضرت ادريس كم سونهار مبول ك لوكول كو شهديني اوردنياوي نفع بيونيا نستق مك مين امن وامان ميلايا تعله وثني جا اذروك

ورو نوارانسا لان كاشر فع كياتما اورلوك كونيك راه تبائي عني ان كي وقعت ون كي

عظمت ان کی مجت لوگوں کے دلوں میں کیونکر سنگ تی۔ ان بزرگوں کی وفات کے بعد لوگوں

٥ مين درجايان يراس طع بزرگور كى يستش شروع بولى ١١

ن كى تصويرين بنائي اورايك ياك جكرين ركعيل اور بوين كى اور رفته رفته صنم ريستي تك وبت بونځکئی۔ قاعدہ ہے کہ جہاں کوئی دل لکتی بات بحصب لڑگ گرویہ ہو مبالے ہیں ا در بیروسی بات رسم مبوجاتی ہے ادر ہر حکمہ جاری مبوجاتی ہے اس طرح اس طریقہ نے عام دبولیت كالباس بينا اور شف نه رنگ مين ظاهر بون لگا اورعالم مي بتول كاعل بوگيا بيج يوجيك و لای تا نبادر تپرکے بت کوئی چیز بنیں اگرت ہے توخود کا رائفس ہے جس کو ہم نے حریم سینہ میں جیبا رکھاہے لاکھوں موریت یا ش ہوجائیں نراروں مندرمار کردنے جائیں کیا ہوتا ے مبتک کہ یہ مرابت نداؤ نے ساراکر ستمداسی کا ہے اسی سے سنجدیت نظر مندی کرتے ہیں ۔ عضي موسع بروي كلطح مي مبسي برل برل را تاب اوراقي اليون كو دعوكه ويجاتا ہے -آ مجل زندقہ اور *دہریت کے* لباس مین ظاہر *مبو کر بہت سے من*ز گان **مذاک**ی راہ ماری ہے حتیقت را ه معرفت می*ں ہارانفس می ننگ را ہہے*۔

غرض کہ رفتہ رفتہ یہ مالت ہوگئ کہ ہیں قدرلوگوں کی بقداد بڑھتی گئی اُسی قدران کے معبو دبیدا سوت کے اور نئی نئی رسمیں جاری ہونے لگیں سرطرف طوفان بے تمیزی بیا ہوگیا۔ اس وقت حفرت نوح مبعوث مروئے ۔آپ متوشلح این اربیں کے پوتے تھے اور او لوالغرم پیغیبوں میں سے میں مورفین میں اختلاف ہے کہ آیا آپ تام عالم کی ہرات کے واسطے مبور بوتے سے یاکسی ایک قوم کے واسطے جو لوگ تمام عالم میں لوفان اُٹے کے قائل ہیں وہ وہ ل اوّل كوترج ديته بين مُراكب كروه وَلَقالَ أَنْ سَلُنَا نُوِّهًا إلى قُورِه كَ شادت ب قول تاني كوما نتائب اگرچ أب كى مرازى عركے خيال سے كما جاسكتا ہے كہ آب كى مرايت كى وار دور دور بعیویج گئی موگی لیکن کلام محبیدا ورسل انسانی کے ابتدائی حالات کو مد نظر رکھ کو قیاس ے بی سی تاب برقاب کرآب آی فاص قوم کی طرف مبوت موے مید فاص قوم کون متى، طبى نى ايك گروه كا قول نقل كيا سيجس كے نزويك اس قوم سے بابل اور اس كے اُوَّابِع کے رہنے والے مراویں گرہس گروہ کا قول معبول عام مذہبوایماں تک

. رفته رنتهمسلما نوں میں جب محققین کا وجو دعنقا ہونے لگامتا خری نے اس مسئلہ ریمنے کا يهمعنى اختلاف راسے كاحوالة كك تحريرات سے نظرا بذا زكرديا اور يہ نوبت بيونحكيّي كړمثلاً اگر کوئی شخص اس دافتہ کی رواتیوں کے متعلق جون وحرا کرے تو آنجل کے ظاہر رریث متعصبین جے اس کو کا فرکدرنیکے ۔ ایسی صورت میں تحتق و تدفیق کی کما اُمید مہوسکتی ہے ۔ مگر ا **کی فیم** کے خیالات محدود ہوجانے سے تحقیقات سلم کا دروازہ بند منیں موسکتا۔ زمارہ ترتی کرتا جا ہے اررانسانی معلومات کا دا نرہ کوسیع ہوتا جاتا ہے تدیمے قوموں کیا پریخ میں ا صلامیں ہوتی جاتی ہیں اور اُن سے حالات روز بروز آئیۂ ہوتے جاتے ہیں - مد<sup>ن</sup>و ن مشر ک*ھدرسے ہی*ل ور مد در و دیوارشکشه ، کے مونفتن ونگار ، سے مرافار قدیمیه، کا بتدلگایا جاتا ہے اور میرر دایات پر بخت ہوتی ہے۔ گذشتہ صدی کی اتبدا میں اہل یورپ مدفون شروں کی طرف متوجہ ہو<sup>س</sup>ے ا بھی تک قدما کے حالات کے متعلق ان کی نگا ہیں تیونان وروم کی تاریخوں تک محدود معتیں اورانمين كومهذب قوم مانت تقع مراب ذوق طلب دامنگير جوا - تورت مين با بل ا ورنينوا لی گذمشنة غلمت وطلال د کلیکر سمجته تقے کہ یہ اسٹیا ئی مبالغہے گراب <del>فرات</del> و <del>دحلہ کے</del> لناروں برغطیمالشان تو دوں اور لمبند مینا روں کو د مکھیکرخیال گذرا کہ منیں معلوم ان کے ينوں ميں كن شريت نصيبوں كى تمنايئ ديى ہوئي ہيں۔ ۳ خرستنگشاهٔ مین مشرنو ما جو موصل کا فرانسیسی قونصل تفاه س طرف متوجه موا ا ور تونجن مح تردسے بعض صوں کو کمال جانفثانی اوروق ریزی سے کہدوانا متروع کیا اس کی مخت *رانگا*ں نے کئی اور کیا کے اُس کو ایک غلیم الشان محلسرا کے نشانات ملے بیس سٹرپارڈریو نیزاکاتیکا اپیموزں بربہبت سے کتبے کندہ یا ئے گئے جس و مت دس کی خبر بورپ بھونچی ٹ ایپین علوم سيح د يوں ميں جوش خروش پيدا ہوا۔ اورايک فوج ان ہونيار انگر رمسني ليارو آسي ال موسل روا مذ موا - استخص نے اپنی زندگی اس کام میں و فقت کردی اور آگر جي طرح طرح کی وَقَتَوْں اومِصِیبتوں کا سامنا ہوا گریہ جو اغرد بمہت نہ ہارا اور آخ<del>ر آونجین</del> اور ایکیب

ورتودے کوجس کا نام از تل نمرود " ہے کھود کر کٹر سے اسی پیزوں کو ڈھونڈ سيريل اوربابل و الول كے حالات سبت كيومعلوم ہو گئے۔ ان تو دون بے نیجے ڈیٹے پیوٹٹے بختہ مکا بوں کے نشانات پائے گئے جن کی انبیٹوں پرت ہم باد شاہو مے نام کندہ تھے اور دو بڑے دربا رعام کا بیڈلگا، ایک کو اسپریا کے مشہور ما وشاہ نے جوآ تھ سو برس قبل حضرت مینے کے حکماں تما نبوایا صا۔اورد وسرا اُسکے پوتے موا كا تما- آخرالذكردربارك لبك كمرت مين مشارسنگير، كيتے مرتب يائے گئے جو كما الاحتفا ن کے عمائب خانہ میں جبی ہے گئے۔ ان کتبوں کی تعداو دس منزار تک بیونگگئی ا در مذیم زبا نوں سے جاننے والوں نے نهایت محنت سے ان تحر*را*ت کوحل کیا۔ لوگوں کو حیرت ہوگئی جس دفت یہ دریا نت ہوا کہ دنیا کا یہ بیلا*سنگی کتب خا*نہ تقاجس کو <del>ہستہ</del>یا۔ ہاد نشاہ"اسور بنی پال» نے چہ سؤیجاس برس قبل حضرت میپیچ کے حجیج کیا تھا ( ان کتا بوں سے منگی مرتب کیتے مراد ہیں جن کے حروف تیر کی گانسی کی شکل ہیں۔ ہیں وسیسی ان نقوش لو *در کتی خارم ٪* بعینی خط بیکیالش کتے ہیں۔ اس کتب خانہ میں بخوم اور رمل کی کتا ہیں ۔ ندھبی و کلیغوں گئٹے اور تعویذوں کے مجموعے۔ نتا ہی فرمان فاعدے اوقا ہو اورسا تقدسي كلدا نيول كي قديم زبان كي لعنت صرف ونحو اورا دب كي كتابي اورا يك نظم مرّز ے طوفان غطی *کا عال دیرج ہے* یا نی گئیں۔ان کتبوں کے علا وہ <sup>ہم</sup> یا اوجبم شیرکی طبع کسی کا جسم بَیل کی طبع اور أدمى كا دبيها اوركو كى محبير مرد ا ورعورت كى طرح - أبك تيمرير أبك عجب نقش كلنجا سِه عَمَّ سامنے بیٹے میں بیج میں ایک درخت ہے اور عورت کے سے اماس ) نب كواب كوابهشت مين شيطان كه به كان كاسمان با نرهله . غرضكه ليس لمے جواب لندن کے عجائب خانہ میں رکھے ہیں مذکو رکہ بالاکتب خاند سے ا ب اصطلع بين خاميني كتة بي ١٧

ذربعیہ سے ہم کو کلدا بنوں کے قدیم حالات معلوم ہوئے جو اسیریا اور ۱ مل والوں کے مورث مالی تعے اور ٔ مشومیرا و رعقاد ' کی سرزمین میں جبے اب عرات عرب کہتے ہیں آبا دیتھے بلٹ میں ایک فراسسین میں و دی سارزک سے قدیم بابل کے ایک تودے کوجے اب و تل اوہ سکتے ين كمودكرايك يُراف تبنا نه خانه كابية لكاياج سي متعلق بينيال سب كديه كادانيون كافديم متبرک تخامهٔ ۱۰ سرغوله ، ہے۔ اس ثبت خامهٔ میں کلدا نیوں کی مہت سی موریتی ملیں ویوارو رِما بِا کتبے تھے جن کے ذرایعہ سے اس قوم سے حالات کچر کھے معلوم ہوئے۔ اس ثبت فارنے علاوہ بہت سے قدیم مقابر کا ہتہ حلاحی میں کٹرت سے زبیر اور تھیار اور مٹی کے بختہ رتن یائے گئے جن میں آ دمی اور حا نوروں کی خشکلیں نبی تقیں اور بیکا نبی حروف منعوش تھے۔ ان سب با توں سے بیہ شدلال کیا گیا کہ ونیا کی بینهایت قدیم قوم بھی جو صرت میں سے چا با رسط چار منزار رس میشر فرات و دحله کے حبوبی دوآبیری آباد مقی<sup>ایی</sup> مركورهٔ بالامشابدات كواگركونی تخص بیش نظر ركفكر كلام مجديد كے سورہ نوح زيارہ ٢٩)كي لنلادت كرے توغور كرنے سے معلوم موجائے كمر إِنَّا أَ رُبِيِّنَكُنَّا ثُفِّ خَا إِلَى قُوْمِيهِ أَنْ أَنْلِهُمَا ۔ قُوْمِ کے سے کس کی طرف اشارہ ہے بھراسی سورت کے رکوع میں کفار کی زبان سے يه النالغ المن كَن مِن حَدِيًّا لَوْ أَكُا تَكُن رُقَّ الْهِنَكُمُ وَلَا تَكَنَّرُ لَ وَدًّا حَكَا سَوَاعًا وَلَا يَعُونَ وَ يَعِمُ فَى دَنِسَى الرَّهِ اور كما مِرْز في ورال السِّ معبود دن کواور مرگزنه همواز تا ورو سواع . نیوت . نیوت اورتشری پرستن کویه پانچ تو کے نام ہیں ۔ وَ و مرد کی نکل کا سواع عورت کی نشکل کا بینوٹ گھوٹرے اور نیوق سٹ پیرا تكركا اورنسرگده كی فتكل كا زمراج الميرطبرهارم صفيه ۳۹۳) زماند كر كاظست بمي بوشت صنیت نوخ اور قدیم کلدا نیول کے دجودیں مطالعت یا ٹی جاتی ہے کلدا بنوں کی نظمر رزمیہ میں جس کا ذکراو پر موحکیا ہے ایک طوفان غطیر کا ذکرہے جو طوفان نوج کی روایت کسیم ك اطودادكتاب وكالراء n

صن ان بنا برعلی العوم یه خیال میسیلی و در آب کو آدم نانی کالقب دیا گیا ہے گر مرف اسی بنا برعلی العوم یه خیال میسیل گیا کد دنیا بیں طوفان کے لبد کو ئی متنفس بجرصزت نوخ اور آیے بین بنیوں کے باتی نہ رہا اور بیردیا کی آبادی صنب نوخ کی اولادسے ہوئی -اس قول کے مطابق گویا طوفان عالمگیرتھا گرآپ ایک قوم کی طرف مبغوث ہوئے اور آئ آڈیونٹ تھے قب ان لوگول نے آپ کی اطاعت نہ کی اور دوھوں اور متوں کی برستش میں مشغول تھے جب ان لوگول نے آپ کی اطاعت نہ کی اور دوھوں اور متوں کی برستش میں مصوف رہے اور کسی طبح فدا برستی کی طرف متوج نہ ہوے صفرت فوظ نے ان کے واسطے بدوها کی اور بیستش وجلال میں آگر کہ آسٹے قریب لاکٹن سرع کی اور گرائے تا کا گوشن می ہوئے الکا گین پردها کی اور بیستش وجلال میں آگر کہ آسٹے قریب لاکٹن سرع کی اور گرائے تام عالم کے قوالے قرمیون تھے ہی میں ساری دنیا میں عذاب کیوں آٹے لگا بس صرف آپ کی قوم کی قرمیون تھے ہی میں ساری دنیا میں عذاب کیوں آٹے لگا بس صرف آپ کی قوم کی

رزمین میں دعس کی **طر**ف الاحرصف کا صاف اشارہ ہے) آپ کی دعا کے مطابق ایک کا<sup>ر</sup> مجى مد بجا بعنى و تعلمه اور ذات أبل يرك فيلج فارس كاسمندرجوش من آيا اسمان سے موسلا وحاريانى برست كابرطوف عالم آب نظر آنے لگا ورساسے كلدانى عن مبوك سورة انبيا يارهُ ١٠ ركوع ٨ ين صاف الشاد بوتاتِ أَنْكُ عُرِّكُما نُو قُوْمَ سَودٍ فَأَغْرِفْنَا هـُــُـمْ آجَمَعِهِ بِيِّقِ ( به قوم ب*رکاریتی بین بهم نے سب کو* ڈبودیا ) اس ایت سے ثابت ہوتا ہ ۔ اس قوم بینی قوم نوخ کے سارے کا فرغزق ہوئے ندکہ تمام عالم کے لوگ ۔ عالمگیر لوفان کے قَائل وَجَعَلْنَاذُ رِّيَّةُ هُمْ الْلِاقِائِنَ كَي سِت بِينْ كرك كُت بِي كرصرت لوس كُنْ بیے جو طوفان سے بھیکئے ، نمیں سے ساری دنیا بھر آباد ہوئی مگراس کا جواب یہ ہے کہ کشتی انوح ن میں اشی مرد اورعورتیں جی جوا کیان لائے تھے آئے البیت کے علاوہ موجود تھے ان ایما وا بون سی جاعبت کشتی سے صبح دسالم اُنٹری *ا در عذا*ب المحیٰ سے محفوظ رہی۔ اب سوال یہ ہے کہ بیب لوگ کیا ہوئے یا تو بکا ک سب مرکئے یاکسی کے اولا دہی نہیں ہوئی مرمعافظ خدا وند کریم اسیا جا بر ننیں اس کی رحمت اس کے غصنب رسبت سے گئی ہے ان مومین کافنا ارد بنیا تیاس میں نہیں آتا ۔مِنیک به لوگ زندہ رہے ان کی اولا د سوئی گران کاشما را لگ اس دجہ سے منیں مہوا کہ بیسب ذریت نوخ کے لواحی تھے ان کا فنا و بقا وولا د نوخ کے تابع تعاسام وحام ويا خن صنرت نوح كيتن بيول سيرو خدايستي كي اشاعت ، بوئي يا بتن بزرك سدور توم بهوك اخيس كانام حليا اور باتى سب متبع الملى وموالى تصان كا ذكري كيا صل بیسنے کرمسلاا نوں میں اس واقعہ سے متعلق میوو کی رواتیں مشہور سو کرعام طورت ہیں گئیس گریملام امٹدان روایات سے متراہے۔علامت بلی اپنی کناب تا رہے علم کلام سے م<sup>یں ا</sup> نفاسیة منوایس تجریر فرماتے ہیں کہ وہ ملاحدہ کا بڑا اعتراض یہ تھا کہ میودیوں اور پارسیوں سے بالء وورا ذكارقف اورا فبالمص شهورته قرآن مجيدان سع بوايراب مثلاً باروت ومارم ووَيُسْتَعْ إلى كم كنوي من معلق بن جو لوكون كوجاد وسكمايت وغيره وغيره مفسدين سف

مقال کوعلانیہ محدیثین نے کا ذب اور مفتری کما حالانکہ ان کا جو کچہ جرم تھا وہ ہی تھا کہ اوہ اللہ کا ب سے روابت کرتے ہے ہے۔ تدے۔ تنحاک کی روابین عمر گانا تا اللہ اللہ قال رقرار دی گئیں۔ تبدی ہے مال سے مفسل بجت کی اعتبار قرار دی گئیں۔ پہلے میزان الاعمدال ذہبی ہیں سرایک کے حال سے مفسل بجت کی ہے علامہ ابن خلدون نے اس بحث پر ایک نہایت لطیف مضمون مکھاہے۔ اس کا ترجمہ یہ موسی موسی میں رطب معبول مورد دوسب کچھ ہے جس کی وجہ یہ سے کہ اہل عرب کھی ٹرین قوم نہ تھی ان کا خیار میں مقبول و مرد دوسب کچھ ہے جس کی وجہ یہ سے کہ اہل عرب کھی ٹرین قوم نہ تھی ان کا خیار خیر ویت اور امیت تھا اور جب ان کو اس تھی کی چیزوں کے دریافت کا شوق ہوتا تھی اور کا شوق اکثر انسانوں کو خطرتا ہوتا ہے مثلاً دنیا کی ایجا ذکے اساب ۔ آ فرین کا آغاز وجود کے اسرار ۔ تو ذہ ان با قوں کو اہل کتا ہے بوجہا کرتے تھے لیکن اس زمانے کے اہل وجود کے اسرار ۔ تو ذہ ان با قوں کو اہل کتا ہے بوجہا کرتے تھے لیکن اس زمانے کے اہل وہوں کے درجا سے اسرار ۔ تو ذہ ان با قوں کو اہل کتا ہے بوجہا کرتے تھے لیکن اس زمانے کے اہل ما میا نہیں اس زمانے کے اہل کتا ہے جو میں موج و تھے خود ہروی تھے اور ان کی چو بعلومات تھیں بالکل عائمی آئی ا

یہ لوگ اکٹر قبیلہ *میرسے تقے جو ہی*و دی ہوگئے تھے حب یہ لوگ اسلام لائے توا حکام شر*عیہ کے* سواحن میں بہت ا متیا لھ کی جاتی ہے باتی امور شلااً سباب کا کنات اور قصص ابنیا کے متعلق اُن کے وہی خیالات قایم سے جو پیلے سے تھے تعب احبار وتیب ابن منیہ - عبد الله اس الم وغيريط الفين لوگو ن بين سے بين ان لوگوں كو جو روايات د حكايات محفوظ تقيس تمام مفسرن کی تا بوں میں داخل سِوکئیں اور چونکہ ان روایتوں کو احکام شرعیہ سے تعلق نہ تھا اس کے ان سے متعلق مفسرین نے احتیاط نہیں کی بنیانچہ تمام نفسریں انھیں رواستوں سے بھرکیکیں۔ مالانکہ ان ر دایتوں کے ما خد و ہی صحرانٹین میود تھے جن کوکسی قسم کی تحقیق عال میک لیکن جونکہ ہدلوگ مذہبی میٹیت سے مشہور ومعروٹ تھے اور لوگ ان کا احترام کرتے تھے اس ان کی روا بتول کو فنول عام حاصل موگیا ؟ ائمة فن نے صرف اسی براکتفانیس کیا بلکہ فاص خاص تصص کو مدنصری غلط اور موضوع تنایا۔ امام رازی نے تفسیر کبر میں اکثر حگران قصوں کی کذیب کی ہے۔ اس کے علا وہ محققین ا سهبلور یحبت کی که قرّان مجید میں جو قصة منعوّل ہیں وہ قار بنی حیثیت سے منعوّل ہیں یا پندا اورتُربِ العبرت كا خاسه وشاه ولى اللهُ صاحب فوز الكبير في اصول الثّعنيه و من لكفته بين حبن كا ترجمہ یہ سے ' اور ایام اللہ لینی دارقعات جن کا خدانے ذکر فرما یاہے نیکوں بر کرم کرنے اور مدر و يرعذاب ناذل بهون كطور مريذكوري بنتلأ قةم افع اورعاد وتتو و كتقيم بن كوعرب لين باب دادا وُں سے متنتے چلے آئے تھے او مجلاً ان کا ذکر ان کے کا بوں یک مہونیا تھا او مِثلاً ص صرت دبر ہتم اورا منباہے بنی اسرائیل کے ہتھیے چوہیو و یوں سے میل جو ل سے عوبوں کے کالؤ یں مدّنوں سے بچرہے میوسے کے ۔ ان مشہورتصص سے تذکرہ کیے طور مرحنہ قصے علیٰ ہ کرکے تھنے نہ یہ کہ پورے یو رے قصے تمام خصوصیات کے ساتھ چیڑو سینے گئے میوں ۔ بیں انصف کا ی مقصد رمنیں کران کی لینین حتیفت میچا نی جائے ملکہ معصود ہے کہ شفنے والے کا ذہری مثرک آور گنا ہوں کی پیرائی اورعذاب المی کی طرف منتقل مبواورسا تھ ہی اس سے امراد الھی میر طمن بیگا

اخذا زعلم الكلام حصه اول مولننا تبلى مذطب لم در صنفت کلام مجید میں ابنیا سے کرام اوران کی اُستوں کے عالات باربار اسی <del>وا</del> بیان فرمائے گئے ہیں کہ ہم عبرت قال کریں اورسعید کملانے کے مصداق ہوں۔ میں اپنی عالت کی دیتی۔ تهذیب نفس اور ترقی مراج کاخیال سواور کمرمہتے جیت با مرحکر نیکوں کی پیروی کرنے پرآ مادہ سرومامیں علم ماریخ کا مہت بڑا فائدہ ہی*ںہے کہ مخت*لف قوموں کی ترقی ۱ ور تنزل- زبر دست سلطنتون کاعوج و زوال <u>غطیم ا</u>ثنان خبگون کی هبیبت ناک تصویر يرتطف مخلون كاولكش سمال يحكما اورعقلا كي حيرت أنكيزد ماغي اوربروحاني ترقيان يحبلا اور سنها کی مضحکه خیزنا دانیاں۔نیکوں کاحن خاتمہ بُروں کا بُراانجام غرضکہ یہ تمام وا نعات جولف میں میت اسکے ہں ایک ہی وفت میں ہمارے سامنے آئینہ ہوجاتے ہیں اور اسطیح جوجو نتائج مختلف انقلابات سے پیدا ہوس*کے ہں اور*ان کی تصدیق واقعات سے ہو *علی ہے ہوا* سائنے کلیّہ کی شکل من حلوہ گر موتے ہیں اور ہماری ترعیب اور ترمیکیے باعث ہوتے ہیں۔ ناظرين! مذلب ابتدائي حذمات كا فكرمور لا تقاكم بيح مين قصه طوفان تقراكيا ليشكل بير الصنة نوخ كي مثيم ہے کہ ایجل رسلما نوں کی ایسی حالت ہوگئی ہے کہ امنیا نے سلف پاررگان دین کا جس ق<sup>ت</sup> ذكرآ تاب طبعيت فوراً قصص اورخرت عادات كى طرف منتقل موجاتى ہے ،گرا ضوس ان بَرْرِكَ مےنفس تعلیم کی طرف ہم شکل سے متوجہ ہوتے ہیں حالا نکہ کلام مجید ہیں جمال کہیں ابنیا کا ذکہ نیہ آباہے اُن کی تعلیم اور ملعین ریزور دیا گیا ہے حضرت نوخ دنیا میں پہلے بنی مرسل تھے جن کی تعلمات کی منزع کیفیت یارهٔ ۲۹ سورهٔ انوع میں کیے سیٹے اور موزر طریعے سے درج بِ التَّاوِيهُ الْبِي قَالَ مُن إِلْدِعُونَ عُوْمِي لَيْلاً وَنَهَاراً الَّايَةِ وترجم افئ نے عض کیا کہ اے بیرے برور دگاریں نے اپنی قوم کورات کے وقت بھی مالیا ورون کومی تومیرے للانے کا میں اثر ہوا کہ متبنا نمادہ بلایا آتناہی زیادہ بھاکے اورجب یں نے اِن کو کلایا کہ دیستری طرف رجوع ہوں) تو ان بے گناہ معاف فرمائے آمنوں

اسینے کا نوں میں انگلیاں ٹھونس لیں اور لینے اویر کیڑے اوڑ مدلے ذکہ ندمیری آواز کشینس نه صورت و کمیس اور صند کی اور شیخی میں اگر اکر میٹھے بھیرمیں نے اُن کو بچار مبلا یا ظاہر میں ہی سمحايا اور پيشيده بھي اور بار بار ان سے کہا کہ لينے پروردگا رسے لينے گنا مہوں کي معاني ہانگو له وه برُانخیشنے والاسبے . (تھا رہے قصور بھی معا ٹ کرنگا) اورتم برآسمان سے موسلاد صار یاتی سرسا پیگا اورمال واولادسے تھاری مدوکر تگا اور تمہا سے لئے باغ آگا ٹیکا اور تمہا رہے کئے نہرس جاری کرے گا بھیں کیا ہواہیے کہتم نے بالکل خدا کا وقر دل سے اٹھا دیا حا لانکہ أسنے تم کوطع طرح کا پیدا کیا دکوئی کیسا کوئی کیسا کی تمیانی تم نے نہیں دمکھا کہ خدانے کیسے نہ یربتر سات تسمان نباسے اوراس میں جا ندکوہی نبایاہے کہ وہ ایک نورہے اورسورج کو نبایا که وه ایک روشن شعل ہے اور اللہ یکی تم کو دا کی طرح میں زین سے اگایا - پیردوبارہ تُشَاكر اسى منى ميں تم كو ملا دے كا اور ( قيامت ميں) تم كو ميراسى مٹى سے تكال كر كھڑا كر يگا ا در استری نے زین کو تھا را فرش نبایا ہے کہ اس سے کھلے رستوں میں جدم رمایہ و ملو میرو) قديم ككدانى جن كى واست كے واسطے حضرت فوج مبعوث مبوث تھے فرات و د حلم كے دروام کی *سرسبنر اورسطح س*زمین میں آباد تھے جس کی زرخیزی کا ٹراسبب ان دریاؤں سے مختلف ہنروں کا کاٹ کرنکا لنا تھا۔ برسات میں موسلاد بار مانی برستنا تھا اور گرمی سے بتبتى ہوئى زمين كاكيب لهلها آئمتى تتى اور سرط ف زمردين فريش بچے جاتا تھا۔ كھيتياں ہرى يوي ہوجاتی تین اور بیدا وار کی کثرت سے لوگ خوش وخرم نظراً تے تھے۔اس جوش سے ورمیں رات كونيگون أسمان برجاندك نوراني جرك نظرانا اوردن كوكمال أب ونام سائقه سويج كو تكية و مكيفا عجب بطعت وتياتها - النيس أفار قديم كي طرف جوز تكاريك مهور تون بين جلوه گرتھے حضرت نوٹے نے اِن کے خیالات کومتو مرکھے صابع حیقی کی یاد دلائی گران لوگوں نے لینے باطل معبود وں کومبیں ان کی قوت بتخیلہ نے محسوسات سے انترسے مختلف بیرا ہوں ين ظاہر کيا تھا نہ چوٹرا اور آخر غارت ہو تھئے۔ بہنےک مرسرزین کی قدرتی ساخت ہسس کی

آب ہو ا ا*دراس کی عُ*دا گانه خصوصیّوں نے قلب نسانی کولینے لینے رنگ سے مثا ترکرکے خیالا کا جولاً نگاه نبا دیا ہے۔ بمیرر فتہ رفتہ ان خیالات نے جس قدر قالب برہے اسی فذراختلا فا ی نبیادیں بڑتی گئیں میاں تک کمرسم ور واج کے شکنجے نے انسانی قبائل کو مکراکر ایک وسک سے الگ کردیا آ ورآ خریں یہ نوبت ہونی کہء فان دھتیقت سے کوسوں د ورٹر گئے۔ ندم محضز ظاہری با بندیوں اور دل خوش کن فسانوں کے مجموعے کا نام رہ گیا اور تھا بنیت سلب ہوگئی ۔ نسب کیا ہے؟ وصرائ لیم کا نام ہے قلب نسانی کی نامتنا ہی تمنائیں حیات جاویداور رہ ر بری کی آر زومین آبنی مبلبهی اور نشکتگی کا عکین خیال اور بیم فطرتاً عالم بالا کی طرف ا عانت ا ورخفاظت کی آمیدیں ۔میلان <del>غُصنب</del> کا خو<del>ن رحمت</del> کی رہا غرضکہ پر سارے مذبات الی مذ ور اس کی *روح ہیں میکن جس و قت تخیل نے* اپنی رنگ میزی شروع کردی اورمجسو سات کی گلکاری میونے ملی ندمیب افسانے کی صورت میں منع ہو کر کھے سے کچھ ہوگیا۔ اسمان اور اس علو*ی اجام زمین اوراس کے سفلی اجب*ام- عناصرار بعبر موالینزلا نه غرضکه تمام انار فدرت او<sup>ر</sup> عجائبات اُ وٰمِین رفیۃ رفیۃ مذکر ا ورمونٹ ویوتا بن گئے پیرقوت متنیلہنے ان کےعلیٰ علیٰ وہلیٰ ہ ہم تصة کرکے انسانوں کی طرح ان کوشہوی ا وغضبی تو توں کا یا بند کردیا اور قصے کھا۔ بنیو کا انبارگگ گیا۔ان کی رضاجوئی اورخوسشنو دی سے لئے دحتیا نہ رسومات پرستش اورعجبیہ ہو<sup>س</sup> ط بی عبا دت پیدا بوگئے اوراس سا رے طوفان بے تمیزی کا نام نرمب رکھ لیا گیا۔ گر ہے کلیہ یا در کمناچاہئے کہ انسان سے جس قدر مثنا دات ٹرھنے گئے مہی فدر فرئیات سے کلیات سی طرف ذہن نقل ہونے لگا اور حس طع یہ قاعدہ اس کے د ماغی ترقی کے دلسطے جاری رہا۔ ہی ت وس كى روحانى ترقى بريمي نافذر بالمكتيم بى كروات ودحله كى سرزمن قديم طاعت وسلطنة ل كالكواره تقى - اسى حكيس اسريا إوراب بل ك زبروست باوشاه اوربا اتبال فاتح بيدا بوك ين كاسكه و وروور تكب بيني كيا-اسي جگهسه ايك گروه مصر بيمونيا و رفراعته كي طاقتورسلطنت کی نبیا د ڈالی۔ و وسرا گروہ جنوبی عرب میں آباد میوا اور بین کی قدیم تنذیب کی بنیا د ڈالی جس کہ

مِٹی مِٹی نشانیاں بھومے پینکے صوا نور د کویردہ ریک بچار رہی میں کہ سک ناقہ سوار ڈرا طہوا ا فا رسلفے شابیتن سے کدھے کتم نے بابل و نیواکی ظلمت کو دو مارہ زیدہ کیا خوب کیا گر ا یک نظرا د حربهی اور پیرتم کوید دریا فت کرکے حیرت سومائیگی کرنسیل ممین اسرام مصر بینته کے رہا تھا اوراسی کے اویم رقمقن کا خوان منت کیا گیا تھا۔ غرضکہ جس طرح سیسے زمین سلطنتوں کا گھوارہ متی اسی طرح اس کے آغویش میں مذاہبے مبی ریش پائی مک کی سرسزی کے سب مختلف مبیلوں سے آبا دمو مانے سے اس کی منرسط مین ای ای مخلوط بوگئی تقی سے الات می آب سے میل جو ل سے طرفہ معجون بن گئے تھے اس طبع <sup>رواکبیتی</sup> انمب*ے صابین مینی کواکب بیت کی نبیا دیری آسان اوراس سے نورانی اجرام نے انسان* مے قلب کو میٹیتے ہی سے متارثر دیا تھا۔ اس ازنے باسنا بط کیسٹن کی صورت اختیار کی انتاب ابتاب نوابت ادیستارے مجم دیوتا مان سے گئے سے بڑا نیرٹمس ہے بس اسی کو أسان كاحاكم بالادست تصوركيا اورباقي أبرام اسكے اہل دعيال اورخانه زا د - كمك كے برے برے شرح دریاے فرات کے کنارے پر آباد تھے شالاً سیتار۔ مسدر غولہ-ایرق رجے اب درقه کتے ہیں اور کلدانیان ر زمانہ حال کا مغیر) میں تتمس اور دوسرے سعبدسیا کے فاص كر قمرا ور زبره كے داسطے مندرتيار سوئے اورجا تريوں كا تا انگا لگ كيا - يجار لوں كى بن آئی۔ انھیں کے ذریعے درشن ہوتا تھا۔ انھیں سے دیوتا وُں کے مالات او بھے جاتے تھے جں ہے باعث سے دیوتا وَ ں کے تصفی گڑھے جاتے تھے اور سابق ہی اپنا تعدّ س السخف متبایا جا آیا تقا نئی نئی رسین کلتی تقیس کرشیے اور شعبدے و کھائے جاتے تھے اور کویا عوام کے ولوں برجا دم وُ القيصة اس طرح يه مهنت گرو گھنٹال بن بنٹھے اور د، بٹی سنٹس، بعنی مذہبی بیٹیوا کے لفتہے یا ح کئے جانے گئے انکا انتذار میاں تک بڑے گیا کہ مک کے حاکم ہی ہیں لوگ ہونے گئے اورار حض ثبنیا ہ مين جس كواب عواق عرب كتيم بيسي سلطنت قائم مهوئي جس كا دارا محكومت مد أود كارونيان، وريايا اور ندبب صائبين كو زوع مون لكا مشور شروف مي رصد كام ب بن كو زغوراً معا

ر معنی ٌقلهٔ کوه ) <u>کمتے تھے</u> تعمیر مومی ان کی ساخت زینہ دار مثلث کے ٹسکل کی جوتی تھی اویسبعہ سیا كى مناسبت سے سات كھنڈ بنائے جلتے تھے جس كى جونی پریشوالہ تعمیر پڑوا تھا ہماں ندمبي ميتواكو ہ کے حالات بھی دریا فت کرتھے تھے اور اُن کی پوجا پاٹ میں مشغول موتے تھے اس طرح پیلے ہیں عمل ہنیت ورحیاب کا آغاز ہوا مہنہ تھے سات دن مسبعہ بیارہ کے کا ظامے اورسال کے باڑہ میلنے ا د واز د ہ بر مج کی مناسبت سے قرار *مینے گئے نگر سات ہی آس کے تا بٹر*ات نجوم کا بھی عقید ہ مضبوط ہوتاگیلانسانوں کی فتمت کا فیصلہ کرنے والے میں کواکب زار دیئے گئے ان کے سامنے سرت لیم خ بوائے لگا۔ نذر معنیے یرمانی جانے لگی۔ بیان کاکران کی خشنودی کے واسطے انانی تر بانی می ہونے لگی ۔ شولے ان کے نام سے منسوب ہوئے اور تھے کی موریش ان کی مظاہر تصور کی گیس جن کے سامنے خا**م**ں وعام چھکنے گئے مرا دیں ماننے لگے او نسبیٹ روحوں اور بعبو تو ںہے جن کو ال بمن عجيب فيب خوفناك صورتون مي تصوركياتها نباه ملكف ككه

جن زمانیس انسان کا ول و د ماغ ویم اور شرک کی دست بردست براگنده بهور اعت دار ککومت اُور کے بنا نہ کے ایک تیجاری آ ذر رحب کو بعق طبری عبرانی میں تارج کہتے ہیں کے احتیابیا یماں ایک فرزندسعید بیدا ہمواج لید کوفلیل انڈر کے لفتہے مشہور سموا بمبین ہی سے ح أأثار شدمائ والقسق مبرأ فياص في أبكواليا ذوق ليمطافها بإتفاكه شوي مج انے آبائی ندم بے میزاری ظاہر کی اور روش دلیلوں سے مشکول کو قائل کرے ایک. ل مزمب کی نبیاه والی اس واقعه کاکلام مجید میں نمایت دلکش طریقے سے ذکر میواسے جس بت مرة اب كه توحيد كي نبيا دكيونكر قائم بو ني حيونكه به الحيو المصنمون كسفي كتب سما ري ميں بجز الم مجد کے بیان نیس کیا گیا اس نے اس موقع پراس کا ذکر خدری ہے۔

حضرت الرائيم نع جس وقت موش سنهالا وكلها كرت خانول مي سروقت جكمثا ربتاسي ہے کہ المری آئی ہے نذر مینیٹ پڑھاتی ہے اور مرادیں مانگتی ہے گراریہ موریق من کومعبود ب اعلى اورا شرف لعتب دیا جا تاہے ہیں کؤن ؟ بس دی جنیں میرایاب گھریں بٹیا گڑھا کیا

مبشريتى كى زلى

محب تمانتاہے دہی ہے قدر تمیر ح میرے بیاں ذلیل وخوارا وربے مس و حرکت بڑے رہنے تھے ج<sup>ل</sup> رثیقے د متت ننظیم و کریم نرکیدا متیاط ہوتی تمی آج کس شان سے مندر میں حلوہ گرجیں اور لوگول ان كو قاصنى الحاجات يقين كراماي ب- السي معج يريقير مرس مرى نكاه مي إن كى تجد وهت مني او ہو کیونکر مرکیا دیکو رہا موں کہ میمن کنکر متی ہی گرفیقت ہے کہائی نے ان کو سربر چراحار کھاہے ا جس وتت ان خيالات نے آئے قلب معانی من ہوم کيا آئے ايے اسے کما کو اِذْ کَالَ إِنْ اَعْرَاهِمْ لِآبِيهِ إِذَى ٱتَّغِنْ ٱصَّامًا إِلْهَ هُ وَإِنِّ ٱ وَالْكَ وَقُوْمَا فَوَيْ صَلَا لِمُبِيدِي رَبُ ۱۰ مرا مترنے لینے باب ورسے کما کی ایم سوں کو معبود ملنے ہوسی تو یم کو اور تھاری قوم لوم يُحكُّرُ البي مين متبلايا تا مون يسور مُوانعام بإرة ٤) أ وْرشنے واب ديا" بنيا مي اور تو كومنين جاننا گراننا کېږسکتا مړون که بهارسے باب دادا دُن سے ان کی یو مامړوتی اَ نی ہے کیا و ہزرگ مبرو پو تصحوالياكرت تصفح مركزمنين مج توانمنين كے مقلد ہن؛ صرت در اہم كواس جواہے تسكين مولیًا ہینے اب<sup>د</sup> وسرے میلوسے غور کرنا نشروع کیا ا درول میں کما ان مور توں کی توقلعی گھل گئی اب یہ و کمینا ہے کومیری قوم سے عقال کتے ہیں کہ بیرورش ہمارے اسمانی دیوتا کوں کی مبنیں ہم شرب روز یکے موسے دیکھتے ہیں قاہم تعام اور مطامر ہیں اس وحرس ان کی پیجا مہوتی ہے۔ گریہ ماویل ہی ہے۔ ا طالب ی کوجس کامیندا وارا تمی سیمعمور دور با تما و حوکانه دسے سکی تامید ایر دی ضرِرا ه بن کمی ارج عرفان مطير مع المارايقان كالسك مرتبر معين كفضا وندكريم ارتباد فرياتات : فَكُذُلِكَ بَرِي إِبْمَا هُمُ مَكُلُونَ السَّلَوْتِ مَلَّادُضِ وَلِتَكُوْنَ مِنَ الْوَقِانِينَ ا نَلَمَّا جَنَّ عَلَيْدِ الَّذِلُ رَآكُوكُنِكُ عَالَ خِن ارْتِي وَفَلَمَّا ٱ فَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْا خِلانِی لین آیے ایک شب کو اُسمان کی طرف د کھیکرول میں کہا کہ مہری قدم فلکی اچرام كو أسماني دلية الماني به الجايون مي سي مي ينظة جوك ارد خاص كر زبره وسب مي رثينا ہے بھارا دیوناہ بھر شیس او تابان محلا اوراس کی رہشنی ما در میگئی بہلاج خود ہی معلوب ہو

مغرت ابرایج اجرام نسنگی اس سے کیا آمید۔ اچا تو بی چا ذہ و دکھنے ہیں کہامجا معافی ہوتا ہے اور پر نفع ہی ہو بخان ہے۔ ہارا دیو اس سے کیا آمید۔ اچا تو دیو اس کی محفل در ہم ہم خود بے اور اور نظروں سے ناہوں ہو ہور ہور ہور اور وخود مجور ہو،

مجا جس کی ہوی محفل ہیں ایسی رسوائی ہوجس کا حن عارضی اور ذوال نہریہ واور جوخود مجور ہو،

اس کو مہارے ولی بر کیا اختیار فیے رئے رئے ہی کہ اس بھی کس اب و تاب سے جک رہا ہے اور میں قدر رُبطال سے ہا ما ویو تا ہے اور دیوتا ہی کہ اس سے بڑا اور ما افتور گراہ تنا م ہوئی اور اس کا سارا جاہ و حبال فاک میں مل گیا۔ دائ تی تاریکی کے اس کی ساری رو نق پر بائی ہور کہ ہاری نظر سے گرادیا بھوجس و راور عاجزیں اور کسی اور کے حکوم معلوم ہونے ہیں ۔ وا فتی ہے بیتا میان اور آس کے اجرام مجبور اور عاجزیں اور کسی اور کے حکوم معلوم ہونے ہیں ۔ وا فتی ہے بیتا میان اور آس کے اجرام مجبور اور عاجزیں اور کسی اور کے حکوم معلوم ہونے ہیں ۔ وا فتی ہے بیتا میان اور آس کے اجرام مجبور اور عاجزیں اور کسی اور کے حکوم معلوم ہونے ہیں ۔ وا فتی ہے بیتا کہاری ہیں ۔ گرفی معنوق ہواس روزہ دی گرک کی میں کو تی معنوق ہواس روزہ دی گاری ہیں

ایسامعنوی کون ہے ہیں وہی جس کا حس لازوال ہے جس کا پر تو ان نورانی اجرام بر پڑتا ہے اور میں کہ شطاع جال سے سالا عالم مجمع کا رہاہے ۔ وہی ذات پاک قادر طلق اور ماضر و ناظر ہے بس اسی سے دل لگانا چلہ ہے اسی کو دو الوہم ، ورب الا رباب ) کے نام سے پارنا چلہ ہے جس وت اسی سے دل لگانا چلہ ہے اسی کو دو الوہم ، ورب الا رباب ) کے نام سے پارنا چلہ ہے جس وت ان حباب کا قلب طام رسما تر ہوگیا سینہ کھک گیا اور وید و ول روش موسکے ۔ آب ہے اپنی قوم کے سلسنے ان خیالات کا برطا انہا رکیا اور وجد میں اگرارشا و فرایا یا بی و تیجی ہے کہ اور وید کی مسامنے ان خیالات کا برطا انہا رکیا اور وجد میں اگرارشا و فرایا یا بی و تیجی کے تی کو بھی کے اس سے تو اللہ کی تھے کا اور میں تو مشرک ان اور میں تو مشرک انہا ہو میں تو مشرک انہا ہو میں تو مشرک میں سے میں سے میں میں ہو رہی اور میں تو مشرک میں سے میں سے میں میں ہوں ی

دنیا میں پہلے تاریخی مومد معزت ارائیم ہی بن وقت تمام قویں طبع طبع کے مترک میں ا نتبلائیتی انہے بہلے بہل من سجی سے موجرار بس میتیتر سکتے واگ بوکر تو حید خدا برہستدلال فائم کیا اور دین منیٹی رامیٹی ایک خداکا مانے حالا) کی بنیا د ڈالی، اور لوگوں کے خیالات کی

دين منينى

متيكنى

ا صلاح منتروع کی گرچالت اس قدر ٹرٹھ گئی تھی کہ آپ کی قوم کسی طرح تجبتی ہی نہتی ۔اب آت حجت قائم كرنے كا ايك دوسرا ميلوا منياركيا كہائيے منہ سے آپ قابل ميو جائيں. ک تیو ہارکے دن حبکہ سب لوگ با سرمیدان میں مجع ہو کرعید منانے نکلے تصرت ابراہم ہے۔ ہی ساتھ طینے کے واسطے ا مرارکیا گیا۔ آنیے اس خیال سے کہ آج مندر میں سنا<sup>و</sup>ا سوحا بیگا بس میی موقع ہے ان کے عقیدے سے موافق جواب ماکر بھٹی میں کیسے جلوں ستارہ موافق میں ً نہیں معلوم کیاسے کیا موجائے ، غرضکہ اس طبح آب تنہارہ کے مندرکو خال باکر انڈر گھئے ۔ د مکھا تو تسم تسم کے لذید کھانے بتوں کے سامنے بی یہ در مکھکر دیا کے اس پیلے ثبت نشکن نے ذ ات داعد کی محبث کے جوش میں تبوں کو ہاپٹ یا س کرڈالا گر ٹرے تبت **کو کو را حیو اُرکر سر اُس**ے کا ندھے پر رکھدیا اور با ہر جلے آئے جس وفت لوگ میدان سے واپس آکرمندرس جمع ہوئے و کیما تو بتوں کی گت بنی مو ٹی ہے سبھے ہو منویہ ابرا ہم کی دست درا زیاں ہیں ایسے کلا کراچھا کہ یہ کیا حرکت ہے۔ آپے ملز کے طور پر کما نجا ہے جوسے پوچینے ہوا و ربیہ منیں د مکیتے کہ رطب تبت *کے کا ندھے پر تبر رکھاہے ۔* آسی سے یو جوڑ پر الزامی جواب منکر لوگ سٹ پٹا گئے اونیلیں جا مكن لك اورجب كيوبن ذيرا سرتي كاكركيف لكي دوتم جانت موكهيه بوسلة ننيس هم ان سے يوقيس كيا، اتنا مُننا تَعَاكُهُ صَرْت ابراهِ يم كوطالَ آگيا فران عَلَى ﴿ كَا عَنَكُمُ لُ وَكَ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَاٰكَا يُنَفَعَكُمُ مِثْنِمًا قَكَا يَضُرُّ لُمْهُ أَتِّ لَكُرُ وَلِمَا تَعَبُّلُ ونَ مِنْ دُوْ<del>حُ</del> المتلوع [ د ترجمه كماكيا تم مذاك سود السي چيزول كو پيض بروج نه تم كو كيو فائد ه بي ميونيا آب ورنه نقصان بنرارموں میں تم سے اور جن کو تم پوجتے سواللہ کے سوا - بارہ اور ما سور وابنیا یا اس کاجاب ی کیاتھا برخیوں نے جالت سے مباد مرمی بہت د مرمی سے مدادت عدّاوت سے اذمیت دینے پرآ مادہ موکر حضرت ابراہم کو آگ میں عجز نک دنیا جا ہا گھرا پر کا زم الأريفالب آليا - حافظ حيتى ف اس بلاس خات دى جب كے بعد اپنى قوم كے ايان لاف سے المؤس بوكراتيني راه خداي مهاجرت اختيار فراكى اور درياس وات كوعبور كرسك مك شام

بجريث

کی را • لی- بیرو ال سے مصر میرینے اور آخر کارار ض کنفان میں بنفام جرون سکونت اختیار زوالی ں قورت کتاب ہیدائ*ن باتب ہب سرز*مین میں *آنیے* قیام فرایا ہ س میں کثرے ہے ہت پرست بادیتے گرائیے لینے قبیلہ کوس میں آگے بال بیجے نوکر میاکرسب ملاکر قرمیب سواتین سو کے مرد ورعورتس تعتیں تؤصید پر اسنح کر دیا اور سہے پہلے مکہ مغطم س غداے واحد کی عباد یہ کے واسطے اننکعبہ کی نبلا د ڈالی جاں آئیے ٹرے بٹے حضرت ہمعیل مقیم ہو گئے جن کی اولاد میں کچو ونسا دِين عنيغي قائم ر لا گُر آخر کو ثبت بيسني غالب آگئي. دو سرے بيٹے معزت اسّحق اپنے ماپ سے کھ میں رہے اور ومیں آب کی اولا دکھلی مبول ۔ حضرت ابرا سُم پیلے بزرگ ہیں جن کے مبارک عد ں ات نی قربانی کی وحیان رسم موقوف موتی ورند آئے پیشترا وربعد مبی بابل مصربویان اور البانی قوالی موتون مېند کې قديم مندب قومول مېن پيغونخوار رسم عاري رېي -

صرت پوسف کے زمان میں نبی اسرائیل (اولاد معقوب) مصرس آباد سرو کے گراپ کی القدیم معربی کے و فات کے بیدمصر نوں کے فلط لمط ہے ٠٠ الوہیم، کی برستن کرنے والی جاعت میں ایک انقلاقیا ييدا برگا - زما مَرْ طال كى تحقيقات كے روے كما جاسكتا ہے كەمصرى سكے آباروا جدا دسرزمين الديا سے قلت ارامنی یا با ہمی فا خبگیوں کے باعث کل کرخاکنائے سویزسطے کرتے ہوئے وادی نیل میں بچوسنچے۔ میں تطعُهٔ زمین اس در ما کی طغیا نی کے باعث نهایت زینے نہیں یہ لوگ مجنس اوم زمانی لتقتع الدبوكة وزمن كي مرسري في فاند بروشي كعادات بودراكمستقل كاشتكارى كا بیشه مکایا بیراس بیشنے میت کے خیالات بیدائے اورا صرفا زان حقوق کے گزاں قرار پائے ں طرح عیوٹے چیوٹے گاؤں آبا د ہوئے بیرجس قدرانیانی مزور من بڑھتی گئیں اسی قدرایما اختراعات میں ترقی ہمرتی گئی اورساتہ ہی انسانی وماغ ہی روشن ہوتاگیا قوا عدمنصبط مروراً ادر کام تعیتم مرد کرجاعت بندی مرد کمی مرا یک کاعلیٰده علیٰده بیشه اور الگ آنگ بنیایت ۱س طرح گا وُں سے فیصے اور قصیے سے رفتہ رفتہ شراً إد ہونے گریہ وسعت ولیبی ہی عمی جیسے کا دائره کی وسعت بس میں دائرہ در دائرہ ہوں گرمرکز سب کا ایک بینی ایک ہی قرم میں کو<u>ل</u>ا

ر ماوی ہوگئی اور اکر وادی میں میں ایک بزبر وسی صلطنت قائم ہوگئی مصرایو سے ا بادا ور ادر بستى اور اجرام برستى كوكالداس لين ساته لات تصيال أكرمرزو بوم جوان بیتی اور وا قعات کے اٹرسے ان میں جوان برستی کا فلور مہوا۔ ایک طرف گاسے بیل جو ایک کسا کی روح روان میں مقدس انے گئے ان کی یو جا ہونے لگی اور ان کی تھر کی موریش مندر میں نسب کی گیں جن میں سے زیادہ شور امیلیں کامندر تھا۔ دومری طرف تحصی سلطن کے قائم مہونے سے فراغث مینی ان مے باوٹا ہوں کا رعب و داب لوگوں کے دلوں پر مجر کیا اوم دن کی برستش کاخیال بوں پیدا ہوا کردہ دیکیتے تھے کہ ایک شخص کے سامنے لا کموں آدمی مس تھکانے ہیں اور چوں نہیں کرسکتے۔ ان کی روزی اور زندگی قید اور موت اس سے لطعن غونب ږ مخصرے یس ونت اپنی مسلح فوج سے تحرمٹ بین ککاتا ہے بجب برمہیت نظارہ ہوتا ہے۔ بھ بس دفت لیے دہنموں کے کوائے اُرٹاکر مہبوں کو مارکرمبتوں کو با ندھ کرلا تاہے اُس و فت غطمت وحلال كيمبم تعدير بن جاتا ہے۔ بينك يدمحض نسان منيس معلوم ہوتا اس كى شان اعلىب ديوتاؤل كاأس يرسايه بهنس سني خودجهم ديوتاب تويمراس كي يوما بوزاجاب إ د صررعا ياك د لو ل بير ك س طبع رعب بينيا آ د سرخو د حاكم نشه حكومت سے چور سوكر انا نبيت كا وم بون لکلده د کلیتا تفاکر ده بهیومن دیگرب منیت "کا معدات میں بی بور لوگول کو میری ا طاعت دل وجان سے کرنا جاہتے۔ اطاعت کسی۔ یس بی اُن داتا۔ یس بی مارسے جلا والا-میری تو یو **مامبوزا حاسی**کے میں زمین کا دیوتا ہوں جس وقت ان تاریک حیالات سفے والغ كويتره وتاركرويا أنكول يريشك ليكف كرونخوت كاسوداسمايا اوربرالا أخار مستكمكم الْدَعْكُ كَا بِيمَا بِهَا إِلَّ اس حِوان نا لِمَ كَا يُسِيخِ عَلَى اس طِي معرِيْس مِت رِسَى كواكب بيتى

سله معری زبان میں فرعوں کے معنی اتناہے ہیں۔ ان کے نزدیک جس طبح اکمان کا مائکم آفتاب تعام ہسیا طبحہ ڈکڑا مغیاد شاہ فرعوں تھا ( ایریخ علم صرچاہیے )

رحیوان بیرستی نے خوب زور با منتقا مصر ہوں کے ان زھبی خیا لات نے بٹی اسرائیل کے دلو پر گراا نر دالا- اس بر فراعنه کے جورت تم سے غلا مانه زندگی بسر کرنے سے مہتں سیت ہوگئی طبیعت مين رو الت بيدا بوكئ اوركاة الفَقْلَ فَي كَلْوَن كُفُواً كَ مصداق بوك الرح ضرت وسلى جيسے الوالغرم رسول في تخينًا سوله سوبرس قبل سيخ ان كى ديني اورديوى اصال اورتعليم و تلفین میں کوئی دقیعہ آنٹا ندر کھا گر اُن کے قلوب برحیداں اٹر نہوا ان کی سرکشی اور کا فرم<del>انی ا</del> حزیت مولی بڑھتی گئی کہجی کہتے تھے کہ حب تک خدا کو ہم اپنی آنکہوں سے نہ دیکھ لینگے برگز ایمان نہ لائس گے کبمی احکام اتھی سے بجا لانے میں بی حراقے تھے کبمی اس کی ہنتوں کی ناننگری کرتے تھے ۔ صَرِت موسئی کی حیات ہی میں حب آب <del>کوہ الور</del> پر توریت کے واسطے نشرافین نے گئے سا مری کے اغوا سے اس سرکش گروہ نے گوسالہ پرستی شروع کردی اتنامی بنیں بکدارض کنفان اور فلسطین پر قبضه پاکرنی ا س*وئیل مف*توص قومو*ں کے می*ل جول سے ثبت پرستی کی المریث اکل بہوگئے اگرچ<sub>و</sub>ال خرابوں کی اصلاح امنیاہے بنی اُسرائیل جو وقتاً نوقتاً ان میں میدیا ہوئے کہتے رہے مجافیے ك باي برمعرون في عات بعد الموت ك عظيم الثان صلع يربيل بهل غور كما اور ذيل كي تتبيم سع الك عد عده ر وشنی ولل بیم کلیج میں ناسوروا لنے والی موت جو موشیک واسطے فرمر کوعز سے مداکردتی ہے اگر فناسے صن ہے استان اللہ ا وْمْنِي مْنَاكَى مِرْبِي كُكْ كُنَّ أُميدون كاخون مُركِيا كُرينين كِياعجب بدا نتقال كاني مو- وه د يكيُّ أفتاب بوكس أبية إبيَّ دن كو كلتاب شام كے قريب زرد موت موت غائب موجاتا ہے الدوات مجرائيا معلم موتا ہے كر كويا فام وكر كاگر صى بوئى بچراى طع اس كى گرم با زارى ب - مرروزىيى داقدىبىنى تاباب گرىنىمى تاباس كى گرى نېڭا سردىي بىرى مال السان كاب نفك مي أخاب كى طرح مكم تلب مرتب وحت أفتاب لب بام جوجاتاب قرير وا ما كريارٍ ووشب مي شف یمپاناب در سیح کوشاه فادر کی طیع بیران ده مهماتاب در اس نیراط کساند نوانی دندگی برکوتا ب- میات بدالموت كامسليط كريف كابدهريول كاذبي عذاب وتواب كى طرف ستفل مواء مرف ك بدون ان ك أعال كما فيعلالاك ويوثاد امائيرس، اوراس ك امه الختول كه درادي مومًا تعالم بندع أممان ير افتاب بالوثال بومات تع ادريدونيا من موذى ما فورد ب عجمول بي علول كرب اذب يات بي ال

ان کی ب*ے حالت تقی کر کہمی* ان برگرزیگان ا<sup>ک</sup>ھی کوشید کرکے بتول کی برِّس کرتے تھے اور پاک نوشو حلا دیتے تھے اوکھی بھیرتو یہ وہستغفا رکرکے تہوا برست ہوجاتے تھے۔ان کی بداعا لیو ں بی کاتھیم تفاكه سيلي آسيريل وال ان برغالب آئے اور مبتوں كوفيد كركے مينوا سے كے ليدا زاں تحتیقم تاج بينالمدا الراس رواك بآبل في وم و برس قبل مين ان كى بيخ وبنياد أكمار والفي مركو كى دقية أحل ندر کھا ہیل سلیمانی جلاکر فاک سیاہ کرڈا لاتوریت و زبورے اسلی صیفے یات کمر فنا کر دے گئے۔ اوتمام بنی مسرائیل قید مروکر با بل مجو منبح جمال تخینا بجایش برس تک وریام وات کے کنارے ا بنی حالت زاریرآ ننوبہاتے میے آ خررب الافواج کے دریا ہے رہنے میروش مارا فرسس فرس دیفیر، از کیفیر، نتاه ایران نے بابل پر حرامائی کی اور آنا فاقاس کی ساری ظلمت کو خاک میں ملاویا ادشته قبل مسح ) مِن وقت غريب الولمن فانمان برباد مهيو د كامعائهُ كميا اورائكا عال دريا ایما ا ا قبال فانح کاول در دسے بھرایا اور سائدی اس سے معلوم کرے کہ میرے اور اُن کے أنمعى اصول بهت كيحه طقة تجلته بن ميو د كونتا لإنه عنا يتون سند سرزا ذكيا قبدسة زادى غبتي ال بيت المقدّ كم تعمير كى اجازت وى اس مقام برشاه خورس كا مزمه بجربهود سد ملتا ملنا من. بیان کرنا مزوری ہے۔ ہس کی تفصیل حب ذیل ہے۔ قديم زما ندين حبكه وسطالي بياس مختلف گرده كال كل كرجا بجا آبا د مورب تع . ايك منبيل

اً راي الأحال الشعبولبد كو آربيك نام سعمشور موا ، رت تك ليني وطن مالوث كو نه جيورًا جمال ان كي ديني ادر ندبه الدونيادي ترتى كانتو ونما دوسري قومون المال على مرة اربي - فرأت وحله اورنيل ك النارسة كنارسه مشورشرآ إدره رسيم تع بهسيريا اور فراعنه كي ذبر دمت سلطنيق قائم بوذكم میں خامب کی نبیاوی پڑرہی تیں گرقدیم آریا لیے مونیٹوں کو لئے ہوئے لیے پیار سے سرسبنرو ملن '' آریا ینه وینجیا، میں پارے موٹے تھے آخر قلت آرامنی کے باعث ان میں سے ملے در وشاو "جو بارسیوں کی مقدس کاب ہے اس میں بینام دیجے علل کے مور میں کے نزد کے میں ليخضر كم مشرق كى طرف تعا-١١

ابك براگره على ه موكر جنوب كى طرف ابا دموا سبت عصه مك به گروه جيم يورين مورخ ١٠ اندو اِمنن» کے لفتہ ستا یا دکرتے میں ایک بی خطریں آیا د ریکرا ور رفتہ رفتہ گلہ یا نی حیوا کر زراع نے لگا۔ جن کے سبب کا وُں اور قصبے آباد ہونے سلکے اور آخر جمیوٹے حمیوٹے رجوار اسے قائم سوکنے حبر مطرح ان کی دنیا وی حالت میں رفتہ رفتہ انقلاب ہو اہسے طرح ان کے دنیی خیالات میں مجا تغیر سوتاگیا - آسمان اور اس کے روشن اجرام فطرت اوراس کے عجائیات نے جو ا نسان کے قلب 🛘 قدرت بہتی ِ مثا زُکرتے ہیں آ ربیں کے ولوں *پر گرا* نز ڈالا۔ بیرز اعت کے بیشے نے ابرہ ہاراں کی ا و اُمیدی واسته کردیں انکاسے بڑا دیوتا دو وُمئیں، تھاج بعد **کورگ ومدم**ں وَرِنا دیم ہ سمان<sub>)</sub> کے نام سے مشور موا- اس دیو *تا کو اُنفوں نے عبم تصوّر کیا ۔ ا* فتاب کی روش اُنکو جو اس کا بحنتِ عَکر اورسطح فلک مِس برتار سے مینکے ہیں اس کی زرتا رعبا قراریا ئی دکتا ہے میں پانٹ کا اس دیوتا کے مہت سے شرکے بھی تھے جوانتظام عالم میں ہس کا باتھ بٹاتے تھے۔مینہ کا دیوتا الذرببت بي مرد لعزيز تفا اورمونا بي جاسية كيونكه زراعت كا دار و دار ما ني ريب - وه كالي کالی گھٹا ؤں کا اُ منڈ اُ منڈ اُ منڈ کا اُن وہ باد ل کا گرخبا وہ بجبی کا میکنا وہ موسلا دھا ریا نی کا برسناجی . بتی برد تی زمین سیرب بروماتی تنی کهیتاں سری بھری مروماتی تنتیں اور سر ذی مروح الرزہ وم مِوجاتا تما ان کی نگاہوں میں آسانی جاگ کا ساں باندھ دتیا تھا۔ ان کے نز دیگہ کرٹ جوعجیب وغرب شکلوں میں سرغور کرنے والے کی نظروں میں علوہ گر ہوتے ہیں گا یو تظریقیمی کا د دومد اینی یانی) زمین دا لول کی جان تما - سرگموًا تا دیوتا وَل کی سستر، جن کے مبیعے ویوٹا وُں اورویو وں میں حبّک رستی تھی۔ آریوں کا خیال تعاکم منتر او معجن دیتا وں کے دل رابطتے ہیں. نذر تعبنیٹ لیکر موٹے تا زے ہوتے ہیں اور شوما کاعرق بیکر طاق جو مِوكر ديووْں بر فتح ياتے ہيں۔ وَرِيْزا اور أَتِي دوزبروست عفرتِ اوراسي طبع أن كے ذرياً بانی ضاد تھے بن کے قتل کے واسطے آمد دیوتا بھی کا بان لیکر دورتا تھا اور گھواٹا کو ان سمے پنج ے فیرا کرما کم کو آن کے شیرے سراب کرا تھا بیجے ، فکرمیس تقدیمت اوست

ں طرح مذیم اً رسوصهٔ کامنات گومیدان منگستھے ہواں دیوتا وُں اور دیووں کی مہت رااگ لفنی رہنی تقی پینیالات رفتہ ر فتہ وسیع ہوتے گئے او عِجا کیات عالم کی مختلف عالموں اور وزا ورظلت کی ہتھنا دکمینیتوں سے قلوب متایز سوکئے۔اس طبع قدرت پرستی کا رواح ہوا او آربیں کے گروہ کے گردہ سیکڑوں دیو ہاؤں کو قا دراو بختار مان کر دبویرت مولئے آخران کی حسلاح بے واسطے ایز وبرحق نے ایک روضتر ما وی کو بیدا کیا جس نے دیو تا وُل کی ریستن کو ویک<sup>و</sup> لینی شیطان برسی قرار دیکر مفرد بستانی، مذمهب دلینی ایک غدام امه ورا مزدا ، کی عبا دت) [کی بنیا د ڈالی

ا سیمیے طالات اگر میراس درجہ تاریکی میں بڑے مہں کرا س کے زمانہ کا تھی سمیک میں نیر مزدبستالی م<sup>ب</sup> ایلتا بعضا سے وجود کے منگر بعض میر کتے ہیں کہ وہ اسٹندیا رہے باپ گتاسپ کے زمان میں تھا۔ گرزا نۂ عال کی مغربی تحقیق خصوصاً ڈاکٹر دسٹ ا دریکیین کی تخر رات ہے آنجل مے یارسو کا بیعتندہ ہے کہ ان کا ہمیر تنمیناً تیرہ سوریں قبل میٹے شہرت یا آ رمیا ہیں پیدا ہو ا آن کا نام ذر شنترا تعاجر آسیتیا کے فاہزان اور آنو چیر کی نسل سے تعایم آریوں میں سے پیلے ریشتر آ د **دِیرِسٹ**ی کی مخالفت کی اورا بک حدا ۱۰ اپورا مزد ۱۰ کی جو **ن**ورا و طلمت نیکی اور بدی کا خ**الق ہ**ے ستش کھائی۔ یا رسیول کی مفدس کتاب 'ژندا دستا ، میں دجس کے وصلی نسنے اسکندررو<sup>می</sup> کے ۱۳۳۱ برس تبل مینے جلا دیئے) مرف حصہ یاست ناکے پانچ درگتما، زرتشترا کا الهام کلام مانے جاتے میں دکتاب زروشت اور آس کا دین صف مصنفہ آر۔ ایج مسری جمایہ مینی سالیہ ) اور دا قتی ان یا نجول گهامیں جوزر دست کی مناجات کا مجرعه من موحدا ندمعنمون کی تھاکے مما انظراتی ب- ماخطهو:-

رببي - س لفظ كا علان كرنا عاميًا بون ونهنل ترن ذات في محفظ إروا اس-اُ وی اگر اُس کوشنے تو اُس کے شنے کےلئے اس سے مبترکو کی لفظ نہیں چوشخص میرے اس

کام کوشنے گاوہ درجہ کا ل کو بیونچکر لقامے دوام مال کر میلا۔ نیک ا زریا کے نزدیک تردا

ك منين بدد ديونا" ما نندي ان كوپايس اين زبان مي و يوسه يعني شيطان كتيم إن ١١٠

مالک ہرو دہاں ہے۔ جو لوگ ہتوں کے خیال میں منمک رہتے ہیں یا و ہ جو ہمینہ شرارت اور بغنی سی کی دُھن میں گئے رہتے ہیں ر ذیل اور کینے ہیں ای

ره سیتما زرتشرا» کی اس موحدایهٔ تعلیمنه آر بول میں ایک بڑا انقلاب بیدا کردیا در

نرجى مخالفت كى الك بوكرك ملى- ان كے دوگروہ ہوگئے. ولورست اور ارتمز و رست ـ

وبورست سندو تنان مح نمال ومغرب کے کونے سے نیاب میں واخل موکر آباد موگئے اور

ر مزد پرست جنوبی ایران کی طرف برجے۔ رگ ویدا ورپارسوں کے گتا کے مقابلہ کرنے سے صاف

. نلامر موتا ہے کہ مذہبی مخالفت ہی جُدائی کا باعث تھی ور نہ اس سے بیٹیر د د نوں ایک تھے۔ [ دبوریت ہندو<sup>ت</sup> ہندی آریہ بیاں بچونچار محن تخیلا کے بابد ہو گئے . نتاء اند ملبعیوں نے دل خیش کن فعال میں آئے

لی بعروار کردی - دیدگی سیدهی سا د حی تعلیم بالکل فلط ملط سروگئی د بوود بونا و ّن کی کها نیا ب

مقبول عام ہوگیں۔ ان کی متا ترطیبیتوں ننے رفتہ رفتہ سی چیز کی پیستش نہ جپوڑی بہتسپی

عناصريتی، ويم ييستى ذخكه نترك كاكونۍ بيلو نه چيوا-

اگرم درمیان میں عقلاے سندنے حکماے یونان کی طبح فلیفدس نہایت ترقی کی ا وہ استدے

روحا بنت کے اعلیٰ مدا رہے ملے کرکے ایک وجود مطلق ' ررم برہا ، کی ستی ت یم کی گریہ اعتقاد خال اعلیٰ مدارہ طل در سال مدرم ایک میں مدر ہے کہ ایک وجود مطلق ' ررم برہا ، کی ستی ت یم کی گریہ اعتقاد خال اعلیٰ مدارہ ط خاص لوگول کا تھا اور اُسنوں نے لینے ہی مک محدود رکھا ور نظل لعموم سسیکڑوں دیوتا اور دبیلیو

ف انسانی دل و دان کوسخر کایا۔

د وسراگرو د بعنی ایرانی آریه عرصه تک مزدنسیانی ندمب برقایم را به لوگ ایک خدا از بریتانی در در

ائبورا مزدا، رحب کے معنی رسالعلم کے ہم) برستش کرتے رہے ۔اسی کو د ولوں جبان کا مالک الیمود کا مذہب

اور *كائنات كا غالق مانتة ر*ې - عالم كا انتظام أمي*تيا اسيتنا تعني چو نيك ارواح* يا ملائكه مقر محسیرد تعاجن کے متعلق زرشت نے صاف سی دیا تقاکہ یہ مانکہ امورا مزد اسے محلوق میں

(کتاب اوستا حصنهٔ کشت اول ۱۳۰۰) اسی طرح تمام اجرام سادی اور فطرت کی پوسشیده

قر توں کے محبان بڑتا تعنی فرنتے مانے جانے مقے جن کامسکن عالم بالاتھا اور چ<sup>ا ہو آ</sup> مزد ا

مے حکم کے متبع تھے یہی وہ مو حدانہ مذہب تھا جس کا شاہ خورس یا بندتھا ۔میود کا خدا' نیوا ہُا در زر پشتیوں کا '' اسویا مزد ا<sup>بر</sup>گوما ایک تھے گربعبد کوجس وقت نتاہ حورس نے شالی ایرا ن مِس و رمیڈیا ،، کتے تھے فتح کرلیا فاتح اورمفتوح ایک ہوکرا کیپ ہی قوم بن سکنے ۔ آخر رفیۃ رفیۃ ريديا والوں كى عناصر رئيستى اور خاصكراً تى رئيستى مزد نيتا نى ندسب برغالب اگئى توحيد كے ت سلب ہو گئے اور عالم ایز د اور اسرین د وخداؤں کے درمیان تعتیم ہوگیا اور مذہب ہے۔ نبویہ کی بنیا دیڑی صب کے ماننے والے علی العم<del>ر م حجس کے</del> نا م سے مشہور کموئے ۔ الغرض مبود نے جس وقت بابل کی ہسیری سے نجات یا تی اور بہت المقدس کو د دہارہ î ما دکیا - ان کے ذمیری خیالات میں <sup>ہ</sup> مک بُرا انقلاب پیدا ہوگیا جہل نسخہ تو راسکا ضائع ہوگی*ا* تھا اب ان کے علمانے اپنی ما و کے طور پر بھر کھے ذخیرہ جمع کیا اور حضرت غریر اس کے متمری ر قیا م با بل من مشرکین کے میل جول سے ان لوگو ں سے نیالات ہی رفتہ رفیۃ ابتر ہوگئے تورات ا <sub>و</sub>ض اب جا دومنتر وغیره بهیو ده خیالات میں بمه تن *معروف رہنے لگے اور بحر کو حفر* مانی کی تعلیم اور آن سے عروج کا ذریعہ سمجنے گئے۔ منداے واحد کی ذات اور صفات میں بھ مے قائل ہوگئے کینی سس کوحما نی جانکراً س کے لئے حقیقتاً جسمہ اورمکان اوراعضا ثابت کر ۔۔۔ تتے اور اس سے لئے نتا ہی فدرت اورطافت ماننے ملکے بینی پیرکروہ آسمان اور زمین پیدا کم تفك حكياه ورمنهتك روزآ رام لياءعلاوه اس كحضيت غرركواس كالرابيلا ماننے لكے اور بنبا وُں کے سنیت فا ہدگیان ریکھنے لگے۔ ربیتیں اوراحبار بعینی عالموں اورفقیوں کا زور سوگیا اورلوگوںنے آئکویند کرکے ان کے خود غرضا نہ فتو ون مرحل کرنا مشرق کیا۔ ای*ک طر*ف برونخ ت صداورننسانیت نے فرکسیوں اورصدو فیوں کے قلوب کو گذرہ کردیا۔ ووسری اور اله صدرت ورُكان وَ ورات مِي ثناه انوكس ك زمانس اكسو الخيسة رس قبل ميح منائع موكيا- اس ظالم و فتناه نے تام کتب میود کو مُلادیا اور بھر دیا کہ س سے پاس بیک بین کلیں ایچ کوئی شرفعیت ہمیاد کی سے مجالا سے گا نق كيا جائيگا- سراه مين بين بارخانه لاشي موتي ميوه برينظ لم سازه هيتن برس تائي ا- دو كيوكتاب ول مقابي باتيا

ا وتعمد ننے عوام کی آنکموں پر ریسے دالدیں۔ مذہب محض راہ وس إعام رواج ہوگیا۔اسی برآشورز مانڈیں جبکہ مہود کی دننی ا ور د نیاو کا بِهِ كَنَى عَنَى خداوند كريم في حضرت مبيع كرمبوت فرمايا- آب كي ماك تعليم معتقنا فیا نر متی جب که عام ا ور فاص سب ہی رسمیات کے یا بند سرو گئے تھے تھا اور خروی مخالفتیں عدا وت کے انتائی *صرح تک معیو نیج گئی تقیں بنہ علیا*یہ لوخونِ خداِ اورما وشَمَا كاكِيا وْكُرُوه تُويِّراني كَلِيرِ كَا نَقِيرِ تَقِيِّ البِي عَالْكَيْرِ بَلا مِن حنرت عليتي ف ا بنی قوم کے سرطیقے کے لوگوں کومہیل میمانی میں راوحی کی طرف ملانا شروع کیا گرکسی نے بعی آپ کی نصیحتوں کو بی*مش*نا *۔ برطر*ف مخالفت کی آگ بھڑک امٹمی ا وزاحق نتاس قسی العکسہ ہیو د جنہوں نے آپ کے ہم عصر نبی حضرت بحییٰ کوبے گنا ہشمید کرڈالاتھا اَکے بعی خون کے پایسے ہوگئے۔ اس پرطوہ یہ ہواکہ آپ ہی کے باڑہ حاربوں میں سے جوکیلیلی کے ماہی گیرتھے ایک شخص می سودانے میر دبوں سے مجزی کرے آپ کو گرنتار کرادیا اور دوسرے حواری بطرس نے دائن نام کا عالی ثنان کلیساشرر و مآمیں اہل نظر کولیتن دلا راہے کہ دکھیوس طرح لیطرس نے لیے آ قتا رفیق ہونے سے میں مرتبہ انکارکیا اس طرح میں بھی دین عیسوی کے سیخے کلیسا ہونے سے اپنی للیث کی زمان سے انکار کرتا ہوں) لینے ہا دی برحق کا ساتھ جیوڑ دیا ا ور ہاتی حواری فرار ہو<sup>۔</sup> خروہ معصوم نبی اللہ ہے کسی کی حالت میں طرح طرح کی اوسیّں سہ کرعالم الاکو رخصت ہو گیب <u>حىزت مىيى كا زما ئەرسالت مرف دەمائى مىن رىن ئەك ئىقى -الىپى قلىل مەت مىن نىپ ر</u> ه فالُفن كيوذكرا واكرسكت تقع شاريخ ارض معدِّس كامسنف كمثاب من حس دين اورجن أُصول العنام جيوزُ كَيْرَ ي تميل كے لئے حوار بین آمادہ ہوئے تھے وہ نظامیر سباب امنی تک بالکل اکمل نظراً تے زرے میٹی کو تبلیغ دامیت خلق آم بهت کم صلت ملی تقی، صرف میں سال کے اندر بعثت، سنوت تہلیا بایتن حم ہوکئیں۔ سوا اُن حیدمو فعوں کے حب اُلیے مقد اما آن ك تعات ميه مصنفه اودرد كلاد وموسيوريان-١١

سے ماحثہ کیایا اُن فاص او قات کے حب آنے کسی مجمع میں کوٹے سپو کے بیندا ورنسائے کا دروا زه کوول دیا اور کوئی ایسا دشورانعل می منیس ل سکتا تھا حس کی یا تبدی می**س کوئی نما** شربعیتِ عبیوی قائم کی جاسکتی۔ آس دین کوصرت سیخ بیاں تک ناتما م تعیو"رسگئے تھے کہ کو ٹی فاص طریقی عبا دت ہی آپ نیس تعلیم کرنے یا کے تھے۔ یونکہ آپ کی سنوت کی زندگی مسرمت مروج ا ورعد سے گذرے ہوئے رسوم ا وقیود کے توڑنے ہی میں مصروف رہی استدا بندائی عهد کے مسجول نے جب آسے چھوٹنے کے بعد غورکیا تو اُن کو میمی منیں معلوم م**ت ا**ک أس صنامے واحدِ ذوالحِلال كى برستىش كرنا جا بى توكيو كركرى» وا تعی حفرت عینی کے بعد حواریوں کو ناخدا ترس ہیو د کے ہا تقوں طرح کلی و ذشیر تنسیخ کے علاوہ یہ اور مصیبت مین ؓ ای کہ خاص نتر لعت علیوی کیونکر قائم کی جا وے۔ ہی**ی سبب تھا ک** دین عیسوی ابتدا ہی سے بدعتیوں کی غلل ا ذا زی سے مسنح ہوگیا بر<del>سبے میںلے حب یتحض ہے</del> می**رفد**یڈ پولوں مینی نیٹ کیا ہا کیا وہ یہ لوس تھا جس کومسحی دنیا ''سینٹ بال ''کے نام سے یاد کرتی سیے اور مذہبی اصول اوراً سى بين اينا امام انتى ب- بيت المعدس بين تين البين آب كوميو دى ظا مركر سے و ترب بيول كى جا میں لگیار مالا کدر دمی الاسل تھا رکتاب عال ۱۷ آیت ۲۷ نفایۃ ۲۷ سیو دمی تبکراس شخس نے حوار یول کوطح طرح کی ا ذیتیں دیں ان کو مارا با ندھا، یند کیا، میاں کہ کم سیتے وین میسو**ی کی** منادی کرنے والے سٹین حواری کے شید کرنے میں خربھی شرک تھاد اعال وہاست موہ ہو يتن برس أكسر بيلي ظلم كرّار الم تركوبيو ديون سيمي بيزار بوكيا ا ورايني آي كوهيها أي ظام ار می مصلام میں حوار اول سے جاملا اور صفرت عینی سے بشارت دینے اور النے اور روح القال کے نازل ہونے کی عجیبے غریب کیفیت ایسی آب و اسے بیان کی کرسب و مگ ہو سکتے او<sup>ر</sup> سمجے کہ یہ ٹائیڈنیبی ہے کہ ایبا فالم گمراہ توہ کرکے راہ رست پر آ جائے و اعمال ہائے ، مات مرودا پولئ شے اگرم دین عیبوی کے اشاعت میں ہیت کوشش کی گرا صول مزمبی بالکا ہما ہا للمركلانيون كم باب آيت مرلنايت ۱۴ مين آپ لکيتهن اگريم يا آسمان سے كوني نوست بتر

واے اس انجیل کے جو ہم نے نمتیں سُنا کی دوسری انجیل تم کو سُنا کے وہ ا بھائیو! میں تم کو تباتا ہوں کہ وہ انجیل جس کی میں نے خبر دی انسان کے لور پر ہنیں، اس۔ میں نے اس کوکسی آ دمی سے مذیا یا ہذکسی سے مجھکوسکھایا بیروہ لیسوء میتج کے المام سے محکوملی'' بٹی کی رفافت میں آپ کی نفر تعلی اور <sup>در</sup>ابن آ دم" کی صل حقیقت بنی استعداد – بڑھناگیا . یونان اور ردم کے شہروں میں بھر بھراکرا س تحض *ں کا نتجہ یہ سوا کرسبت علمہ وہ لوگ جوابھی تک نبوئیٹر* اور <del>زیوس ک</del>ی یو **عا**کرتے مینخ کوابن امٹنگنے گئے او مفدائی کارخانہ کا متر کاپ درشتنگم مانے لگے آپ کی مختصر تبر سے ذکر ہونے گلی کہ بنی ا دم کی نجات کے واسطے خدانے اپنے بیارے اکلوتے بیجا جوطرح طرح کی مصیبتیں سوکرا ور آخر مصارب ہو کر مخلوق کے گنا موں کا کفارہ ہُ زین بولوس منیں مسائل کے پاپنہ ہوگئے۔ مرتش اور لوقائے ہواس کے شاگر دیریث ، ای خپلیر نکمیں اورلینے ایستنا د کی تعلیم و خیٹا کنز" ( بعنی غیر پیود) میں فروغ ویا اورجوا یہ ا مجی تغلیصرت نا صربوں میں محدود ہوکررہ گئی۔ اس طرح دین عمیروی میں اتبدا ہے سے تد ة رفأة يه نوبت بيونجي كه كثرت سے فرتے *بيدا ہوگئے بسيكڑوں ح*بونی انجبلیں بن *گئی*ں ا بزرگول کے ٹا مسے منوب ہوگئیں۔ حضرت عینی کے متعلق نئے نئے کھٹلے چوانے لگے کوئی الوہیت کا فائل موگیا ہمیں نے حلول سے طور پر مظرضہ قرار دیا ور سرطرت ایک لوفان مجگیا۔ بیمان ک المنطير عظم شغشاه روم نع جن في يتن برس مشتر لولوس كاسكها يا بوا دين الرب ميوى بزدر سیمی تبول کیا تھا بشرنیقیٹ میں اکمیٹ کھیمالشان کونسل قائم کی جہاں ان مختلف فرموں سے

سائل ریجت مونی اور آخ<del>رطلی</del>ت اور *کفاره کامسئله اصول دین قراریایا اورصلیب فلعار دین* قديم مصربون كاعتيده تفاكه در اسارس، انكابرا ديونا، آسسيس كنواري ديس بيابوا ورمر کر میری اٹھا اور مخلوق کی نجات کا باعث ہوا کونسل نے اس معیّدہ کو صرت میٹے کے شعلق بعینه تشکیمکیاا وردین عبیوی مصربوں یونانیوں اوررومیوں کے عقایدسے مل حل کرایک طرفه معجون بن گیا جس کو تسطنطین نسلینے مالک محوسہیں بزورششیر تھیلایا۔ سرطرف تثلیث کی - تام علم المنادي موكمي او يعالم مي توحيد كماننے والے عثقا بريكئ <u>. مغربي بشيا، شالي ا وَلِيّة</u> ا <u>در حيوني</u> یں ترمید کے الورب میں باپ بیا اور روح القدس کا دور دورہ موگیا - آیران اور اس کے توالعات آیز د ب والمات سبب سریجهٔ آس فیت الادرا سرن می تقسیم سویکهٔ . باقی ما لک خاصکر حین اور سند دوستان میں سیکڑوں و ایتا وَ سے رجواظ آ تطریت تام القائم موسکے بس وقت دنیائی مالت موکنی که مرطرف شرک اور کفرکی طلمت نے خلق خلاک مبلوث برنه اویدهٔ دل پر مرده دالدیامشور مانیانِ نداسب کی تعلیما ضایز مروکنی اور دین محض را ه ورم کا نام ره گیا آس وقت رحمت المی دو سرزماندس اینے سندول کی سرقوم میں شامل حال رہی تھی اب مجرعی حیثیت سے تمام عالم کی اصل کی طرف سو جربوئی کیوں بیٹ سے عرب باید که بار آید به کمٺ ار این و ولت سرریمکس اِندمند لکی امک گلی مں ایک مقدس بزرگ طبدی طبدی قدم اُٹھائے جار ہاہے بہترہ سے خوفتے نار پانے جاتے ہیں : قلبِ طاہر تقر تقرار ہاہے سہیت تھائی ہے حدا ہی خوب جانتا ہے کہ یہ کیا لیفیت ہے اور وی خوب ہمج<sub>و</sub>ر ہاہے <sup>ہ</sup>یں یہ حالت طاری ہے۔ گر بھو نیجتے بھو نیجے طاقت جو

یتی ہے سرملونی سرملونی (مجھے اُرٹھا دو، مجھے اُ طرحا وہ) کے . نفاظ زبان یاک برجا ری مِن - امک نیک بخت خاتون محات او طرحا و بنی ہے کہ پی کا یک مقوری وریسے بعد کیا اَتَّمَا الْمُلْمَ يَكُمْ كَمُعُمُ كَأَنْيِنْ وَدَتَّلِكَ كَلَبَيْ وَنَيْكِ لَكَ خَلِمَ وَقَالُوَّ عَزَقًا لُوَّعَزَقًا هُجُى الرجي ك بإدري لِيعُ مِرْتُ أَمُّ الدمنداك عذاب وزاورك بروردكارك برائيان بيان كرا وراي كيرون كوياك که اورنجاست الگ ره) کی وحی نازل موتی ہے ادروہ بزرگوار آ کو مبتحتاہے۔

غار حامیں سورہ اقرامے نازل ہونے کے بعدیہ سلی دی متی حبّا تحضرت پر حیّے ماہ ا

ہوئی جس میں پیلے ہیل تبلیغ رسالت کا حکم ہوا۔سے بڑا فرمن جس کے ا داکرنے کے ن جانب اللّٰد ہامور ہوئے وہ یہ تھاکہ توحید کی تئی تعلیمانتا ہے کمال کے بیونجا ویں اور تھرکہ

ما تو الشح کردیں کرمھی کسی تسم کا فتورنہ آئے ۔اگر کوئی نتخص انصا ٹ کی نظرے و

ة آس كوصا ٺمعلوم موجائے گا كه اس متنم بانشان مسُلة توحيد كے بہى دوا هور بيني توحيد كر

ل اور بیراً س کورآسنج کردنیا صرف آب ہی کی زات پاک پر آپار رہے تھے .اس تحررے کوئی ہ نہ سیجے کرونیا میں انحضرت ہی نے پہلے ہیل توصید کی تعلیم و میں، حالانکہ انبیا سے سلف ا و ر

بت اس مئله کوتلین کر مطے تھے د مبیاکہ اور منٹور با نیان بذا ہب کی ننبت آتا

با گیاہے) ملکہ سیجنا جائے کہ حضرت رسول خدانے کمال وسعت نفرے برقوم کے باویوں

لى تعلىم كوح آس زمانے اور آن طبیعتوں کے مقتصیٰ متی وقعت کی نظرسے دیکھکراور اسکی ت کوتیار کرے بہیٹیت جموعی اسی کی مکیل اور اصلاح کر دی۔ ایا بخ شاہ ہے کہ خداکے

وجود کا بیتین مذب اور وحتی سب ہی توموں میں سی مذکسی رنگ میں یا ماتا ہے اور تبعض قوموں میں ترقی کرتے کرتے قوصیہ کاخیال میں بیدا ہو گیا تھا مگریا توا) تبنیع سے درج تک رکھا

مبیاکہ ہیو دنے خ*دا کو محمد* تصور کما اور نصار ٹی اتحاد اور طول کے قائل ہوگئے یا ۲۰) تنزید کے

ورمبه مک کیونیخے میں راہ کھول گیا عبیا کہ عقلائے مبدنے آنیٹ دس اکا

فانصوركيا اورأس كوبرقسم كي صفتول سے اس طح برى كرديا كەختىقت بيں بالكام معلل أورىكيار

يا ، ایٹرات عالم کے اساب سیکڑو ن مشقل دیو تا قرار پائے اور اس طرح خاص اور عام في العفات من مقبل موكئ سكياسها، جوبد كوكوتم لو دم كالتي مشهورسوا

رحہ اس کے حالات زندگی پارسیوں کے ب<del>میرسینما</del> زرتشزا کی طرح ار کمی کے بیددھیں اور بات بین کیا

كم بخارى بايد بدالوى ا

بيودا ورنفاري تشيعاو حلول مح قال تعج

انخفرت وحدكوكال كرممے را سخ كرديا

ي تنزييرن كي كيني لمنكو

یڑے ہں لیکن اتناصرورہ کرعقلائے سندیں اسی خص نے تخینًا یا بچے سوریں قبل میٹے ایک خاص مٰرمب قائم کیا جس میں ہیلے ہیل وید کے کلام المی ہونے سے اور بریمنوں کے دلو ماما سے انکارکیا اور زات برادری کی سخت زنجروں کو تو اگر برہمن اور شو دیسپ کو مکیاں تعلیم دینے کاحت تابت کیا گرسئلہ توحید دسیا ہی مہم رہا گوئتے نے دیوتا وُں کی نفی کرکے کسی ایک وجود کا اثبات نہیں کیا بعنی اُس کا ذہن رسا مرف ہمارے کلے لیبیہ کے پہلے جزو لا ال تاکہ محدود روگیا یمکن ہے کہ خووگوتم ذات واحد کا قائل ہو گراس خیال سے کداس ذات پاک ماتعا مصن حكمت اونطسنه سے جس میں اس وقت کے عقلا سے مبند مرکزداں ہو کر بجث و صبال میں بڑگئے تقے مل نہیں ہوتا اس لئے یہ بحبت جیٹرنا ی عبث ہے لیس نحائے واسطے سی کا فی ہے کہ اس وارالمحن دنیامیں انسان ننس کشی کرسے رنج و راحت نے الات بھوٹر دے اور فٹا ہے مطلق لعنی نروان سے مرتبہ کے پیونیج جائے۔ پیروان لو وصر میں سی اخلاقی تعیلم الل اصول رہی ا ور وجود إرى تعالى كاخيال منت منت بالكل فنا بهوكيا اورا محاد كادروازه كهل كيال غقلات ہند کی طبع حکماہے یونان کا بھی ہی خیال رہا علت بعلاعقل ا ڈل کو پیدار کے آپ حیالات بی تقلیا ہند ک<sub>ا بل</sub>ع اصلیا اس کا کنات کا سارا کا رفانہ مقولات *عشر کے* بل بر چلنے لگا اور انھیں کا عل دخل ہو گہیا مويا داجب لوجود قادرمطلق ندريا مسئله توحيدس سيى مه نقائص تقيحن كوآنخصرتك وورفرمايا سوبهٔ اخلاص! من المعنية المرتبط المستقيم المربليغ اورسائقهي ميرا مرّا لفاظ بين عالم او جامل فبلسفي اورعامي سب كوصات فَى الذات، وَمِيد السَّناويا: قُلْ هُوَاللهُ أَحَلُّ إِللهُ الصَّمَلُ لَوْرِيلُ وَلَهُ بِوَلَنُ وَلَمُ يَكُنَ لَهُ كَفُواً لَخُلُ بدى البيات الزجمه) كمدس وه المتدليك ب المتدب نيارب نداس كو في بدا سوا اور نه وه كسي س پیدا ہوا اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے ) واقعی توحید کا ال کاسچا فر لا یی ہے توحید نی النا وتحيد فى الصفات توحيد فى العبادت كى جبتى جاكتى تصوير سي سوره اخلاص بي جميو دونفاك مجوس ، فَلَاسفر: مَلَا حده غرصٰ كه سرامك مقراور منكر حذاك اصلاح خيال اورنكيل تصور كے وسط يم إك الفاظ جوكل طيب لد إللة إلى الله كمن كانت ميريتي ديل رادين اس

تو*حید کامل کے ب*ھیتن کا جو دل برا تریژنا ہے اس کومصنف <sup>در</sup> الکلام 'نے **ک**یا خوب ا دا کہا ہے**ہ** لکتها ہے رجعتیقت بیہ ہے کہ حذا کے اقرارا دراعترات کا دل برج اخلاقی انڑ پڑتاہے وہ توحید کا مل کے بغیر میداینیں ہوسکتا۔ اَلْمَاعت ۔ اَنْعیاد ۔ خَشُوع بِہَ تَعْلَال ۔ تُرکل اور اَفَلَاص کی کات أسى دقت دل ميرطاري مبوسكتى ہے،جب مي خيال مبوكه ہمارى تمام عاجتوں تمام صرور تون تمام مهمیدو*ل تِمام اغرایس تمام خوام*شو*ل کاایک می مرکزیب -*انسان بی<del>ن ب</del>تقلال ، آزادی ، آیج بے نیا زی کے اوصا ن بھی ترحید کا مل کے بغیر بریانہیں ہوسکتے جوشن ایاکے سوا اور کوھی <sup>جاہے</sup> و مانتا ہے اس کا سرسر استان بر حبک جانے کے لئے تیار رہا ہے (الکام طبد وم صلامولانا سشبلی مذالسله)

دوسری بات بینی توخید کارامنح کردنیا که میرمهی فتوریداً سکے آخصرت می کاصد تھا ۔ المخیصے زمیدکا ل کی جس قدر بانیان مذانهب گذرسے میں ان کی تعلیم میں یہ امر غاص طویسے کمحوظ نہیں رکھا گیا تھا، اب بیرونر می زوپ رخود لینے درج کی تشیریج کر دیں اور خدا ، وررسول سے درمیان حدِ فاصل قائم کردیں ماکہ ان سے پیرو و<sup>انو</sup> نمافنی نه موسکے - بین و ، کمی تقی حس نے توحید میں بعد کوخرا بیاں پیدا کر رکھی تقیں - اس جہے ہیمود صنرت عزمر کو اور نصاری صنرت عیٹی کو این الٹد کنے لگے ۔ سنو <del>درام اور کرش</del>ق لوا و تار ماننے لگے۔ گرآ نحفتہ ہے اپنی اُمت پر فرص کردیا کہ ہرروز پنجو قدۃ بڑھاکریں آھنجھ ک أَتَ عَمِيلَ أَعَبْلُ مَ وَين سُولُ لِين اس وحده لا مركك مقالم بس عام ابنيا اورسول خواه وه مخ رسول امتٰدی کیوں منوں عاجز او رنا توان ہیں او مجالِ دم زون نییں رکھتے ہیں عبد ا ورصب جس کی تعلیم اور تشری نے توصیکو راسخ کردیا۔ بیاسی کا اڑے کرمسلمان تومسلمان آج أكسى تعليم إفته به تدول يوهي توسان كدر م كاكرين توحيد كا قال ببول ترش ، برتما مها ويو فرات والدكم مختلف صفات المعين المين تاليستديارس مت دريا فيت بيلجيم حبسك كهديك كاكدمين آهرن اورآميزه دوخداؤك كوننيس بوجبا ممرتابان اورانيش سوزان المارى مى يى خىكمسيود سيطيع ئيودا درنسا يا صاف كدنيك كم بم سيع موجد بين تشبيره

ا تحاد کییا ۔غرضکہ یہ آنھزے کا فیصن ہے جنو منے توحید کو کامل کرکے راسٹے کردیا۔ زما نہ لا کھ مزتی ارمائے گرتوحید قرآنی سے درجسے آگے کوئی درجہ ہی منیں بہیطیع اگرعالم میں نزاروں لفاہ بیدا ہوں اورا ہل سلام مغلوب ہی کیوں نہ ہوجائیں گرلا الد الا اند کے طبیب کلیے جولفی ا درانباس وربیس تنبیدا ورتنزید می بیده میلدومل کرتے میں نوٹ میال کی طرح مونتیں ، سلامی ترصیاداً || ہوسکتے اورسا توہی وہ جرو لائنگ جس کی *لصندین کے بغیر توحید کا مل کا نیتج ن*ترتب ہی ہنیں مہ<del>یکتا</del> <sup>رسالت جزف</sup>انا الميتى **عجل لرَّ سول الله ابر مك مث نبين سك**تا اوركيو تكرمث سكتاب به وه نشق ہے جو توحيد کا ال کے رابح الوفت سکر سرکندہ ہے اس سے مقابلہ میں باقی کھوٹے کھرے سب مکسال

حتیقت یہ ہے ک<sup>ی</sup>س خلائے کا ل کے تصور کی اس اُمی نبی نے تعلیم دی اُس کو اِنسا لیے نیال سے خود پیدا نہیں کرسکتا بلکر دہی خدا یہ خیال پیدا کراسکتا تھا جوان صفائے ساتھ جو کلام مجید ہیں مذکور ہیں موصوف ہے۔ فرانس کا منتہ روضل مجید ہیں مذہری وی کا ستری، ہیج تناب السلام من لكفتاب:

· أن روايات كايترلكانا جن سه ية نابت موكر موسلون عيما يكون ميو ويون اورستاره مړوتی ہے جاں قرآن ور تورات کی آیتیں ہم مصنون ہیں لیکن بیر بھی یہ دوم درم کی تجت ہے لیونگاگویه فرض کرلیا جائے که قرآن آسانی کتا بوںسے ماخوذ ہے لیکن پیشکل حل ہنیں ہوتی رکہ محرمين يه مذهبي روح كيونكرسيدا بهوئي اور وحداينت كاايسامضبوط اعتقاد كيونكر سيرا سواجرا راور وج رباكل جاكيا- مرمحال نب كريه اعتقا داورات اور الجيل كے مطالعيت ميداسوا ہو گرمخد نے ان کتابوں کو ٹریھا ہوتا تو اُن کو آٹھا کر مینیک دیا ہوتا کیونکہ وہ ان کی ضابت اور ومدان اور مذان کے مخالف تقیں -اس قسم کے اعتقاد کا میرکے زبان سے ادا سوزا آن کی زندگی کاست برا مطهر سب اور ویپی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ رسول صادق اویغ مار<del>یک</del>

سوان الله حب منصف مزاج مخالفین کابی حال ہے کرکس خوبی سے آئے رسالت کی صدا ہے کر سے توجید و اللہ کی صدا ہے کہ سے میں توجید میں توجید میں توجید کی تصدیح میں توجید کی تصدیح تقر میں تعدا ز خدا بزرگ توتی تصدیح تقر

موسنين أولين

الغرض حبن وقت ٱنصفرت كوتبليغ رسالت كاحكم مواآني ليني گعروالوں كو حواكي تمام والات سے واقف تھے آپ کی خو بوجائے تھے اور سمھتے تھے کہ آپ میں خلوص اور صدا فت کما نگ ہے راہ حق کی طرف بلایا سے سیلے حضرت ام المومنین خدیجے نے صدق ول سے کا پرطبیہ مڑھا بعدازاں حضرت علی مرتعنی جن کاسن شریف اسمی دنل ہی برس کا تھا اور استحفرسے سایئر عاطفت میں برورش پارہے تھے راوحق اختیار فرائی۔سائٹری انحفرسے حفرت ابو مکرصد پی کو جواکیے ممس تھے اوراتبدا ہی سے ووستا ند تعلقات رکھتے تھے، دعوتِ اسلام دی حضرت ابو مکر جو ٱنخفرت كى ربتبازى اور راست روى سے خوب وا قف تھے بیغام خدائنتے ہی فوراً ایان لا ا درجان ودل سے دین حق کی خدمت کے واسطے کراستہ ہوگئے۔ اور لینے یا روں اور دوستوں کو را هِ حَيْنَ اخْتِيار كرنْ عِيرًا ما وه كيا خِياني حَضرتَ عَنَانُ ، حضرتَ زَبَيْر ، حَصَرْتُ طلح ، حضرتَ تُنعد ابن وقا*ص، تصرّت عبدالرطمنا بن عو*ف يه يانچوں بزرگوا رجوعشر پیشر پسکے مبارک زمرہ میں داخامی آ کے سابق حضرت رسول خداکی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اور منشرف باسلام ہوئے - بھر تبدیج صرت ا بَوَعَبِيرُه بن الجراح ، حقرت بلالنا، حرّت النّا نبت ابو تكرا ورحقزت حبفرا بن ا بي طالب ا اسلام فبول کیا ا وراس طرح بهت جلدا یک مختصر گروه حضرت نماتم البنین کے فیض تعلیرے وحود ك بضكة من كرييل صرت ابو كمرا يان لائح ، كراصل يب كرييل صرت على ايان لائ كربر رعايت خلاب ابو طالبے انیا ایمان ظا ہر نیس کیا ۔ صنب ابو بگرا کے بعدایان لائے مگر انیا اسلام ظاہر کرمیا اس سے لوگ ہشتاہ مين يرك اوراضلات روايت يدا بوكيا وكتاب ستيعاب ابن عبدالبربر روايت محدب تعب قرظى ماخوذ ازقرة العيون عبدا ول صفر ايم) شيعيرشتي ناحق اس معامله مي حبكرت بي دمكينا جائب كران وونوں بزرگول في أسلوم فبول كركے دين حق اور اوس كے باني كي سياكيا خدمتيں كيں ال

لا شركك فدا پرايان لايا اورعالم ميں توحيد كالل كى منادى كى ابتدا شروع ہوگئى اَللَّهُمَّ نيرِخُ فَيْزِهِ إِلَىٰ مُهُوهِمِ الْيُقِيَّاتِيَةِ -

جهسكاداكير

میحی دنیا بین علی انعموم به خیال مبیلا مواسع که اسلام بزور تمیسر میپلا خیراگراس مله ک یمعنی سمجے جانے ک<sub>رد</sub> و تکام محبت کے بعداسلام برجب مضددں نے اس کے قلع فمع کرنیکیے واسطے حلكيا اس نے بھي راه خداميں سر مكبف مردامة وا ۔ قدم ركھا مگرخوش صنيب تفاكداس كى فتح ہو كي ا او*یمراسی کا سکر مبله گیا " تو گیر مضا گ*قه نه تقا<sup>به</sup> این بهی شها دت دنیی *سبه که* اسلام کا متبر رحتم به لمامت روی کے ماتھ ہر رہاتھا اور'' مردم ومرغ ، مور ،اسب ہی نینیاب ہو رہے تھے گرحینہ ننگ ل بذراه موئے- اس میں می ج ش پیدا ہوا اور آٹا فا آبنزی کے ساتھ بر کر دریا ہے روا<sup>ں</sup> موکیا اوکننت عالم کوسرسنبرکردیا - گرشم تویه سب کهسی دنیاا دراس سے دکیوا دنگیی اور خالفین ا سلام بی اس د موکا دینے والے جلے کے میعنی لیتے ہیں کہ اُسلام ندیب شمشیرہے اورخود شارع اللّٰم ئے *بجراسنام کو بھی*لایا یمخانعین کھنے کو حربیا ہے کہیں لیکن *اگر کو ٹی شخص* ذیا بھی ایضاٹ کی نظرے وتمیے تومعلوم موبیائے کہ نصف سے زائر مرت رسالت کہ میں گذری نشاع وسلام نے وہا رکس تلوارکے زورسے سیکیڑوں مسلمان کرلئے۔ ایسے سلمان حنبوں نے دین ہی بتول کرنے کے عوصٰ میں کا فروں کے ہائتوں طبع طبع کی اذبیق سیس صیبیق آٹھا بیس مگر راہ حق سے منہ نہ مو ڑا او<sup>ر</sup> النيه و دى برئ كادا من كسى طبع ندهمور البيد مسلمان جو صدق مدل علم اور علم مع مجسم ما د كا تقے حنوں نے رسالت کی فرانی شعل سے لینے قلو سے چراغ روسش کرنے اور برم ہمانا کوئیرن*ار کردیا* لیسے مسلمان کس تلوار سے زورسے ایمان لائے۔ گرمنیں تلواریں کمی طبع کی برق من عامر رستون نے مرف او ہے کی اوار دیکھی ہے جوجم اور رہے میں عدائی پدا کردتی ہے و الدار منیں در کمبی جو د لوں کو گھائل کردتی ہے ادرجہم صحیح وسالم منیں منیں جس کے سرزجم برایک

تا زہ روح بیدا ہوجاتی ہے کیوں نئیں سے شتئكان خبسيرسيلم ر سرزمان ازغیب طلنے دکست در پہنشنا دل *کہاں ہیں 'خبرتب*یم' کے کشتوں کی دہستان <u>سُننے کو گرتمام کرمٹیں ب</u>ر چبھنکا مِنَ الْجُهَا حِلْمَ صَنْعَر إلى الْجَهَا حِلْمَا كُنِّ رَبِهِ عَلَى مادت برا عبادى وف وشين التبدايس أتخفر سين الك ايك دو دوتخصول كواسلام كى دعوت دى بيال تك كرتين برس کی مت میں تین مرد ا ورعور توں نے صدق دل سے کلۂ طیبہ بڑمااور ثبت ریستی ھیو گرکم وحدہ لانتر کب مذاکی عبادت میں مشغول ہوئے۔ کفار قربین چرت سے دیکھیتے تھے کہ یہ کیا زمرہے مساہنے توکوئی چیز سنیں گرفرش فاک پر با ربار عبدہ کررہے ہیں۔ کچھنیں اقاۃ المجنوبی - امتٰد الله *یکلهاس کی شان میسستعال کر سبے ہیں جس کو املی د*آیانت ، امانت ، **یما**فت ، فرزانگی او مرب<sup>یت</sup> مے عوض میں *کس جوش سے سا*بھر الا میں کالعتب دیا تقا اور آج ہی کو کوئی مجنون کوئی شام لو ئى كا بىن كتاہے - كيوں ؟ اس لئے كه توحيد كامل كى تعليم دتياہے " حَفْلَة تَحْفِيلِهُمْ ؟ كى محبرتسور أنكموں كے سامنے كينيچ وتياہے اور اسرارغيسے آگاہ كرتاہے جھنرت رسول غذا بيرول خراش لفا سنة منع كر فَأَصْبِر فِي كُورِ تَ بِسَال رَائِم اللهِ مِنْ مِنْ مِن مَك مِين مال رابنوت ك چِ تِنْ سَالَ آبِ كُومَكُم بِوا فَاصْلُحُ بِمَا لَوْ مُرُورًا عُرِضْ عَنِ الْمُتَّنِيمُ كَانِيَ (سِ تِج بَرَ عَمْرِ وا ہے اُس کو کھول کرسنا وے اور مشرکین کی مطلق برواہ نہ کر، آنے کفار سے لمنز اور سہتمزاکی یچه بروا نه کرسکه برملا دعوت سلام شروع کردی اورایک دن کو ه صفایر طره کر قریش کو نام بنام میکاز استروع کردیا . لوگ مرطرف د در پیک که به کیا معالم ہے جس دفت تریش کا جس میں آئے اعزا ا درا قربابی شرک نے یہ اِمجی سوگیا آپے سب کی طرف نما طب ہو کر دمایا المم محکوسی ماست موکونس وسی نے یک زبان موکرسه

کہاسنے قول آجگ کوئی تیا کہاکر سمجتے ہوئم مجم کو ایس کوئی تیا کہاکر سمجتے ہوئم مجم کو ایس کہانی کو وصف ایر بڑی ہو کہ کوئے تحقیں گھات پاکر کہایتری ہریات کا بیاں تقیں ہے کہ بین سے صادق ہو تو اور امیں ہے کہاکر میری بات یہ دل شیں ہے قوش نو طلاف اس بیل صلافیان ہے کہاکر میری بات یہ دل شیں ہے وقت نے دالا مرو اس سے جو وقت سے آنے والا

بېرآن لې اپنه اغزا کى طوف مخاطب ہو کر فرایا که میرى قرابت پر سرگرز کو دنا اپنی اپنی فاکر د کیونکه صرف لینے لینے اعمال ساتھ جائنگے ۔ پس کے دہل قریش میرى بات سے وا ورصد ہی اسے کلکہ طبیبہ ٹربعوجس دفت آپ تقریخیم کر سکچ آپ کا بچا ابو طب جس کو بجز دنیا کمانے کے اور کچے خیال ہی نہ تھا، بول آٹھا" بس اسی واسطے آپ ہم کو سارے دن پریشان کیا » قریش نے یہ ششکر اپنی اپنی راہ لی جمجع پر اگف رہ ہوگیا اور وہ ناصح مشفق ان کی حالت زار پر افسوں کرتا ہو اہما ٹرسے آئر آیا۔

يرناك لوالتاتها والولمب أنيج يتجير يحيي يميزنا تقاجس وقت آپ فرماتے تھے" اللہ ہي كي عبار کروا ورکسی کو اُس کانشر مکیب نه حالو ، تووه بول اُسْتا تقاً مد د مکیو سرگزاینے باپ داد اوں سے وین سے مذبیرنا<sup>،،</sup> ام جمیل ابوطمب کی عورت جبگل میں جا کر کانٹے تین لاتی تھی اور آپ کی راه میں بھیا دیتی متی ناکہ باے مبارک امواماں ہوجائیں۔ آپ کو خداکی عبادت میں شغول و کھکا ان لوگوں سے تن بدن میں آگ لگ جاتی تتی ۔ ایک دن آپ سوبدہ میں تھے کہ ایک فز لیکا وراینی بگڑی کا بیج ڈالکر گلا گھوٹنے لگا جھزت ابو بکرص کیت دوڑے اور اس کا فرکا سرّ فع المُك فرايا أَ تَقْتُلُونَ سَرُحُيلًا أَنْ لِقَوُلَ سَهِ إِللَّهُ (كِما تم اليضَّص كوقتل كرتے ہوجو کتاب کرمیرا پر در دگار اللہ ہے) اس طبع ایک روز آپ کوسکے قرب نماز پر منے ایک ب ا دب الشركة منا اور اونت كى اوجرى لاكراب كى يشت مبارك برركه دى كفاريه ومكيكر ارب ننسی کے لوٹنے لگائے یہ تمام اذبین آپ ستے تھے گرنصیحت کرنے سے باز نہیں آتے تھے - کفام کا مذہل اسر صرت ابوطالیے دیکھا نہ گیا۔اگر حیہ آنے کقارے طنزے نیال سے لینے آبائی دین کو نه چوٹرا مگرول میں تصدیق رسالت کافتن بنیو گیا جس کا اظهار آپ کی میندمشور مبیوں سے ج غضرت کے نتان میں کہیں ہیں ہوتاہے ۔ انے تام بنی ہاشم کو جمع کرکے انحضرت کی تابت میر

ك ماخوذ ازابن مشام مفحات عدم و ١٨٠ وابن الا شرطدد وم صفه ٢٠٠ ا

مله وه انشعاريدين بـ

ودعوتنى وعلمت إنك آمى ولقل صلقت وكنت في مانيا المهرت دينا قاملات بانه من جيل ديان البرتد دينا لولا الملامة اوخل مسيبة لوجرتنى سيخايذا الامبينا

وترجمہ، اور تونے مجے دعوت اسلام دی اور س نے جانا کہ منتیک تو میرا خیرخواہ ہے اور مبنیک تو شفیع کھا اور تو اس میں امانت دار ہے ۔ تو نے ایک دین ظاہر کیا اور تحقیق میں نے جانا کہ یہ دین خلق کے وینو ل سے مبترہے۔ اگر بھے لما مت کا اندلینیّدا ورگانی کاخوف ندموقا تو تو مجے اس میں کھلا ہوا جو اندو پاج (مدابرے البنوت طردوم صفحہ ۲۰)

آ ما و ہ*کیا دور تفارسے صاف کہ دیا کہ*ا ب آیندہ دیذا رسانی کانیچہ ہاہمی جدال سے سواکھ منی<sup>سے</sup> حضرت ابوطالب کی اس ترج بن کارروائی سے کچھ عصد سے واسطے آنحضرت براس قدر تختی کم ہوگئی ۔ گرکفارنے اب ایک د وسرا طریقیہ ا زار میونجانے کا نکالا- ان لوگوں نے مل کر ہاہم می*عمد کیا کہ جس کسی کا کو ئی ء نیز قریب* یا لونڈی غلام مسلمان موجائے اُس کوج<u>ائے</u> کم اُس کی ُ ایذارسانی س کوئی دقیقهٔ آتما نه رکھے ۔ بیما*ت یک که عاجز مبوکرخو دی*ی بار آجا وے اور <sup>د</sup>ین کی انٹ ترقی محدو د مروما وسے گرٹندائیاں حق کے سامنے مہمانی آنارکیا چیزہے جس قدران رہنجی ہوتی عَى سيمتدران كا<sub>ل</sub>تنقلول بر*ميعتا جا*تاتها-ون جوا تمرد و <u>ن بي ايك حضرت بل</u>وك تقطيح آمية فيفية لے مبتی غلام تھے ۔ وَلین کے باہمی عمد سے موافق اُ میّد نے جو کمکا ایک بڑا دولتمند تاجر ا و م صنیة بلل ابا نرشخص تما حضرت بلال کوطیح طیع کی اذمیس دنیا منروع کیں ۔گرمیوں میں و و پیرے وتت بطحاہے مکہ کی تیتی ہوئی ریگ پرمبرروز آپ کو ننگی بیٹھے لٹا دتیا تھاا ورا دیرسے ایک بھاری تیم سینه پررگھاکتا تھا۔ کرمبتاک دین مجری سے بازنہ آ ڈگے ہیطیج اذبیت دتیار ہونگا ۔گر س نابت قدم کوکسی طرح لغزش نه مبوئی ۔ گرمی سے کلیر تعکیتاتھا ربان سو کھکر کا نظا ہو ہاتی تنی ا در نزع کی سی کیفیت طاری مہوتی تھی۔ گرانٹدرے ذوق آتین شوق اسیطیع بخراکتی تھی۔ سيندر بيرتما مُردل مبتاب المتون أهبل راعما ازبان خنك بهوكئي هي مُراكحاً أحَلْ كا وظیفہ و سن و خروس کے ساتھ ماری تھا۔ دن کو اس صیبت سے سامنا تھا شب کو اُمیہ کا حکم تھا کہ ای*ک تنگ* دناریک بھان میں بند کر سے مبیع نک کو ایسے بیڑتے رہیں ۔ کچھ عرصہ تک آٹی ہفیں ميبتة ل س مبتلارس آخرا كم سنب كوصرت ابو بگر كالمسس طرف گذر بوا اور اس كميس مظلوم کی آهٔ زاری شنگر ترئیس کئے جبح کو آمیہ کے پاس تشریعیٰ نے گئے اور جالیں اومیتہ جاندی اورانیے ایک کارداں رومی علام نسطاس کے عوض میں صفرت بازال کو خرید لیاال<sup>ی</sup> تخفرت کی خدمت میں حاضرکرکے خداکی را ہ میں آ زا د کردیا۔ اسپیطیع ہیے اور او نڈی غلامرک ک این ایتر حابد و صغیره ۲

و خبیں آن کے مالکوں نے اسلام بتول کرنے کی وجسے طبع طرح کی ا ذیبیں ہے رکھی تقیں خریہ کرے

طرف بجرت كزا

کفار کی ایذا کچه مفیں جو ایمرد ون مک محدود نه رې چېد لیسے جي جا نبار نتیجن پراس قدر سختي اينزاد سميميکي ...... شارت ہو ایک اسی عالت میں شہا دیکے مرتبہ برفائز ہوئے حضرت عارکے والدین یا نشراور سکیا، اجل بے ہاتھوں ناگفتہ یہ عذاب میں متبلا ہو کرخلد بریں کو سدھارے ۔ انحضرت لینے پیرو و ں کی میسیتر وکھے دیکھکر نہایت دلگیر موتنص تھے گرمحبوری تھی آخر آنیے نبوسے پانچویں سال اہ رحب میں عبشمي جان كاحاكم اصحرنجات اكنصف مزلج نيك نهاد عيباني تقاسجرت كرف كي اجا زت دی گیاره مرداورعارعورتین جن می*ن حفرت عثما فنی اور آپ کی زوجه حفرت رقی*ه منت ول التّديمي نشا مل *عني*س بوشيده مكه*ت روانه مور حسبته بهيو نيجي - گرو*طن كي ياد اور ديني مهاييو ی مصیبت کاخیال بے چین کرنا تھا۔اس پرطرتہ یہ ہوا کہ آنخصریت اور کفاریے درمیان صلح ہوجانیکی ، عبوتی خبر مهان تک مهونخیکی اوریه لوگ خوش خوش وطن وانس حیلے مگرسواد مکه بعونج کریدمعلوم ہوا کہ وافقہ صلح بالکل غلط تفاحس کی صلیت یوں عی کہ انتخفرت حسب ممول کفار کونفیوت کیا کرنے تقعها وركلهم مجبيد ثننا ياكرت تقير عبس وقت سوره ثجم الزل سوئي آشيے مجمع قزليش ميں اس سورة كي ناوة فرائی چونکه آب کلام مجید ترتیل کے ساتھ بینی تفریفر کر دیمیتے تھے جس وقت اس آیت ریکھنے أَفَرَءُ مَيْكُمُ اللَّتَ وَالْعُمْرَىٰ ٥ وَمَنَا لَهُ النَّا لِنَهَ الْدُنْ يَى ايك الْحِصَالِ مِسَاكِما ے آگے ان سرول کی بچو بیان ہوگی معاً کھڑا ہوگیا اور جیسا کہ ان کا دستورتھا کہ الا وسی وقت على ميا تنفيق ناكه لوگور، كي ملبعيت منتشر بروجائے، كنے لگا در تِلْكَ الْغَرَا بِنْرَيُّ الْعَلِ Q ان میں سے خاص خاص کے یہ نام ہیں۔ عامر بن نمیرہ بنی مدعان کے غلام تھے اُکا شار مدا برین میں ہے بیر عود ک هرکهیں شیدر بوئے - ام عبیّنه نه مسّنیها دران کی مبیٰ به د ونوں عبدالدار کی لونڈیا <sub>ب</sub> مقیں جس و قت صزت ابورکیٹنے و ککو فرید کرکے ازادی کی ختنجری دی یہ اس دنت آٹامیس ری میں کفے لگیں بھ نے مسلے اس کا نمک کھایا ہے ہ اً س كى يە فدىست بورى كردىي تىب عا خرىبون يھنرت بېر كمينى ان كى اس يمت ير آ في كى - ١٠٠

ْ إِنَّ مَنْفَاعَهَا مَنْ كَارَ بَهِي " ربيه برا برا مِين اور مِنْيك ان كى مقارش كى اميدر كمى ماتى ہے ۔ ہے) انحضرت چ کامسلسل سورۃ ٹلاوت فرمارہے تھے اس کا کھٹھیال نہ فرمایا ا ورخیم کرنے کے لیکھیا تَام مومنین نے ابْلَع کیا اور کفار نے بھی اس خیال سے کہ آنصر سے اس حلمہ 'ویلاف اُلَعْ اَ ہے۔ کاکچور دہنیں کیا سجدہ میں نتا مل ہوئے اورزہ نن خوش گھروائیں گئے اور شہور کرد ماکہ آنمفنہ ے عیدہ سے اتفاق کیا ابذا ہم نے بھی آہے متفق ہوکر اور آزار سے ہمتہ آٹھاکر ملے رلی جس وقت انتصرت کومیرحال معلوم ہوا نہایت رہنج ہوا کہ توحید کا ل کی تعلیم دینے والے بریہ اتنام کہ بتوں کی تعریف کرے اوران کوشفاعت کرنے و الاخیال کرے۔ آسی وقت ام برتشراف لائے اور نہایت جوش کے ساتھ ان کی اس غلط فہمی اور فاسد عقیدہ کی تروید کی ریک لفاریٹ نکر نہایت برا فروخة ہوئے اور میراکیے ایزادینے برآ ما دہ ہوگئے -غرضكه مهاجرين مبشه بيعال ومكيفكر محيوطن سے رفصت مهوئے -اس مرشبكل مقداد رفتہ رف ۶ مرد اور ۱۵ عورتون مک مپوتمگئی ان میں صرت حقّنون ابی طالب بھی سرکی ستھے جس و وّبين كوييعال معلوم مبوا- فوراً ايك سفارت تحفة تحاكف ما قد بسركرد گی عمر و بن العاص بخاتی کے پاس روانہ کی کر تبارہے بنی اعلام کو حبنوں نے اپنا آبائی دین حیوردیاہے اور بیاں سے مغ ہوگئے ہی ہمارے سیوکردے - بادشاہ کو مریم کرنے کے واسطے ایک یعبی فقرہ جردیا کہ غضب فع یے کہ ان لوگوں نے آپ کا دین عیوی جی افتیار نہیں کیا بلکہ انکل لا زیرب ہو گئے ہیں تج نے پیشنگرما ہرین کولنے دربار میں طلب کیا اور قرایش کا الزام بایان کرکے حقیقت پوھی جفرے حقق بن ابی طالب کھڑے ہوگئے اور سب کی طرف سے یوں جواب دیا « لے بادشا ہم جالت ئ تبل تھے. تبوں کو پوہتے تھے نجاست میں بوے رہتے تھے۔ مرد ارکاتے تھے اور بہبو د ہ بکتے تقے۔ مذا نسانیت بھی منسی منسی مان نوازی۔ نہ سمبایہ کی رعایت مذکوئی قاعدہ نہ تسانون الیمی ہ ات میں خدانے ہارے درمیان میں سے ایک بزرگ کومبوث کیا جس محصب اسب ص فيركبراورتفيرفاندن ميكس صكاد لطال معول دلائل سي كياكياب ادريي درست معلوم بواب ١١٠

عبشه کی طری د دہارہ حجرت

دیانت اور تقوی طمار سے ہم خوب وا قف تھے ، اس نے ہم کو توصید کی طرف الما یا اور سیجا یا کہ اس دات واصر کاکسی شے کو شر کی مد جانیں . آس نے ہم کوئت پرشی سے منع کیا اور حکم دیا کہ ہم سیح بولیں۔ لینے دعدہے و فاکریں ۔ رحم کریں ۔ اور بمسایہ کے حقوق کی رعایت کریں۔ نہ نوعور توں ک مهتان با نزمیں اور ندمیتموں کا مال کھا *بئن حکمنا ہوں سے بھاگیں تر*ا ئیوں سے بحی*ں نما ز ٹرمیس*. بدقہ دیں اور روزہ رکھیں۔ لے با دشاہ ہمنے اُس کی تصدیق کی اورا مٹدی کی پرستش پر آمادہ ہو گئے اور شرکت بنراری ظاہر کی بس ہی وجہے کہ ہاری قوم ہمت گراہیٹی اورس طے سے ہوسکا بم کوستانا شرع کیا کہ کسی طرح ہم آس وحدہ لا شرکیکی عباد سے مند موالیں اور *عربائل*ی اور تیم کی مور توں کو پوہنے گلیں۔ گریم نے ان کے طلم سے ا ذیتیں آٹھا بیس اور آخر کوئی بناہ کی مگیہ نہ یا کرنیرے اس لاک بیں آئے ہیں کہ ہیں ان کے جور و جفاسے ب<u>جا</u>ئے <sup>ہی</sup> عاضرين يراسيي اورئيه امرتفر تقرير كاج تعليم اسلام كاايك فتصرخاكه ببرا الزيز اليرنجاشي المتدين بإثى نهاج كجومتهارے رسول برنا زل مہوا ہوسے ناؤ جھٹرت حبقونے سورۂ مرتم كی تلاوت منشرق كی ایک رف اس رمع پر در کلام کی د لفریبی اور دوسری طرف لحن بعفری کی نوش آ ہنگی نے حاضر وكرليا بشبيس اورربهان لعني علما اورز بإدب اختيار رون كك ادرنجاشي بر وحد ككيفيت طارى ہوكئى۔ يق تعالى نيے اين مبارك بندوں كى شان ميں ارشاد فرما تاہے قراخ الميمعنوا مَنْ الْبِزِلَ [ الرَّسولِ ١٦ يه ( ارجب تنيں وہ جو ٱتارا گيارسول پر تو ديکھے که آن کی آمکھیں آنسود سے بہتی میں اس نئے کرئ کوپیجان لیا مکتے ہیں اے رب ہا رہے ہم ایان لائے بیس بم کو گواہوں میں لکھ اے یارہ م) نجاشی کو اب یورے طورسے اسلام کی حقاسنت نابت برحکنی در باریوں کی طرب محاطب ہوکرکنے لگا۔ خداکی تیم بیکلام اور وہ کلام جرحفر موسى برنا زل ہواہے ایک ہی فانوس سے ہے اور مبیک صرت مینے کی سنبت ان او کی میاان ہو ہے جوخو دحضرت عینی نے اعبل میں تعلیم فرایا ہے۔ میں تصدیق کرتا ہوں کرمیں رسول کی صفرت ك ابن بشام مغيروا ٢ و ٢٠٠٠ - ابن الانترطد دوم صفيرا ٢ - ١٧

میسے نے بشارت دی وہ ہی متحررسول امتد ہیں۔ یہ مکرائس نے قربین کے سفیوں کو د بارسے
اسکواویا ان کے سخنہ تحالف والبین کردیئے اور مهاجرین کوشاد و آبا دکردیا۔

ادھر کفّار کم طرح طرح سے کوشینس کرنے گئے کہ آٹھیڑت کسی طرح تبت برستی کی بیٹے گئی سے
از آئی۔ کئی مرتبہ سردار قربیت آہے یا س)س خوض سے حاصر ہوئے کر دنیا وی الم یکے دلاکر المج
اس کام سے باز رکھیں۔ ایک مرتبہ علبہ بن ربعہ جو کمہ کا ایک مشہور سردارا ور بڑا مالدار تھا،
ماطر ہو کر سکنے لگا دلے میرے مجائی کے بیٹے آگر تھے اس کام سے مال و دولت جو کر شائے کا
ایرادہ ہو تو ہم سے کہ رہے ہم سب ملک تھکو مالا مال کر دیں۔ اگر جا و خوت جا تہا ہوسب اپنا

رئیں مان لیں اور بتری اطاعت کریں۔ اگر حکومت کی خوہن ہو ہم تھے اپنا باد ثنا ہ تسایم کرئیں اگر کچے دماغی خلل ہوگیا ہو تو ہم ابھی طبیبوں کو گلا کر مترے علاج میں جان لڑا دیں ۔ انحفر سے جن کو صرف فلت اللہ کی نیے خواہی مر نظر بھی جواب میں فقط سورہ '' حم سجدہ ''کا میلا رکوع پڑے کرشنا دیا جس کا ترجمہ ہے ہے :۔

دوید فران خدامے رحمٰی و رحمے صنورسے صاور ہوتاہے۔ یہ قرآن کتاہے جس کی

ہامیں زبان عربی میں سجدار لوگوں کے کے تفصیل کے ساتھ ہیان کردی گئی ہیں۔ ہانے

والوں کو خوشنو دی خداکی خوشنجری شنا ٹا اور مُنکوں کو عذاب آخی سے ڈرا تاہے۔ اس برسی

اکٹوں نے ان میں سے مُنہ موالیا ساوروہ اس کو سنتے ہی بنیں اور کستے ہیں کہ جس ہا ت کی

طری تم ہم کو کہاتے ہو ہارہ ول تو اس سے برود ل میں ہیں ریعنی تماری بات ول کو

میں اور تم میں ایک طرح کا بروہ حاکل ہے، اس سے برترے کرتم لنے طور برقل کے جاؤ ہم ہے

مور برعل کررہے ہیں۔ لے بیٹی ہرتم ان لوگوں سے کو کو میں بھی تم ہی جیا بشر ہوں۔ گرجی ہے

مور برعل کررہے ہیں۔ لے بیٹی ہرتم ان لوگوں سے کو کو میں بھی تم ہی جیا بشر ہوں۔ گرجی ہے

مور برعل کررہے ہیں۔ لے بیٹی ہرتم ان لوگوں سے کو کو میں بھی تم ہی جیا بشر ہوں۔ گرجی ہے

مور برعل کررہے ہیں۔ لے بیٹی ہرتم ان لوگوں سے کو کو میں بھی تم ہی جیا بشر ہوں۔ گرجی ہے

مور برعل کررہے ہیں۔ لیے گنا ہوں کی معانی ما گھوا ور شرک کرنے والوں پر اضوی کہ دہ صرت قرب

ئیں دیتے اور آخرت سے بھی منکر ہیں۔ الدبتہ جو لوگ ایمان لاسے اور اُنفوں نے نیک عل<sub>م ب</sub>ھے گئے ن كے لئے آخرت ميں براا جرم جو كہم موروث موت والامنيں؟ تلاوت ختم فرواكر الحسر ملك رشاد فرمايا ليه الوالوليد توني تمنا اب تحج اختيار ہے كدان دورا ہوں ميں سطح چاہے جس راه برسطے۔

سنَّارة رسَّ حب الإلج د لاتے ، لاتے تھک گئے . اب اکیت وسری جال ہے ۔ ایک دن سب ل رحضرت ابوطالیجے پاس آئے اور کھنے لگے ہم تیرے مین اور مرتبہ کا کا فاکرتے ہیں بگرامک اندار اللہ اللہ اللہ اللہ ۔ اب ہم سے تیرے بھتیج کی ہا میں سنی نہیں جا میں کیا خصنہے کہ ہمارے باپ دا دا کو ل کے بود وں کوٹرا عبلاکتناہے۔ اب یا توآپ ہر ہانی کرکے اخیں سمی دیں کہ آیندہ سے اپنی زبان نبا رلیں اور یا پولیتین مانئے ہم آن سے اور آن سے جانب داروں سے اچھی طرح سمجولیں سے۔مشکین یه دیمکی دیکیرطیائئے بصرت ابوطالنبے خیال *کیا ک*راب معاملہ نا زک ہوگیا۔ مذان سرکشوں سے بھا<del>را</del> ہی نتی ہے اور نہ لینے نیک نفس جنتیج کی رفاقت ٹیوٹری جاتی ہے ۔ افر ریشیان ہو کرآنیے آنھنر کو ُ بل یا او حالت موجوده کے نستیب فرا زسے آگاہ کرکے کہاکہ مبتر ہیں ہے کہتم ہی خاموش رہوا ور ان کے نیددنصائےسے باز اوّ۔ انحصرت نے پیٹ نکاخیال فوایا کہ تنا پر بچانے بھی اب میری حاسیے وست برد اری فاسری ہے۔ فوراً خدا پر بعرومہ کرمے آٹھ کھڑے ہوئے اور کمال ستقلال سے ارشا فرایا ایسے مرسے جما اگر قرمین آفتاب کومرے دامیں طرف ورما ہتاب کو ہائیں طرف لاکر محادثہ تب ہی میں لینے فرض سے با زمذا کو کھا۔ اور خداکے حکم میں ایک سرے بھی کم مذکر ذرکتا خواہ اس کو ت میں میا مرطبے یا رہے۔ یہ ترجوش الغاظ کمراس یا کیا زعاشق صادق رسول کے آ نسو مجرائے ا ورو ہاں سے مُنہ پیریکرما بیرطایا۔حضرت ابوطالت اجس برآنحضرت کے اس خلوص ا دریمت کا گھرا ب ضبط منوسكا حيّاً كركما كي مريح بمتيح كمال علي أو حرّاً وْ سُن يترب جو دل من آئے شوق ہے کرخدا کی قسم میں ہرگزیتری رفاقت نہ چیوڑ ذیجا۔ بیمان کا کہ ایک دن خاک میں ملح اور سله وبن بشام صني هدا و ١٨ -١٠ سك ابن بشام صفي ١١ الوالفلاسفو ١٠

مشركين كوجس وقت بيه حال معلوم مواشجة كم دحمكي سي كام ند تكل بجر مبستورانيرا ديني لك ا ورزد و کوب مک نوبت نیخیا دی - امکیسهٔ ن آنهزیت کوه صفایرتشریف فرمایتے ابو معبل کیل ا ور آپ کو د مکھارگالیاں دینے نگا۔اورایک بیمر آٹھا کرما را حس سے سرمبارک زخمی ہوگیا۔اور خون ماری ہوگیا۔ آپ مبرکرے چیکے آٹے اور گھر طیے آئے۔ اتفاقاً آسکے چیا مصرت عزہ جوالک دل اویغیورجوان تھے نشکارسے واپس اگراسی راستہ سے ارہبے تھے۔ایک عورت نے ایسے مخاب ہوکرکھا۔ انسوس متمارے بعتیج کو الوجل نے آج بے طرح زخمی کیاہے ۔ پیٹ نکر آپ کا خون خو میں آیا فوراً ابومبل کے پاس غصہ میں ہوسے ہوئے ہیونے اور گالیاں دیکرا نی کمان سے اس کا رتو ژدیا۔بنی مخزوم د وڑے کہ آپ کو ماریں ابوجل نے منع کیا کہ کیس کیا منوکہ آپ ہم لوگوں خفاہرہ کرمسلمان ہوجائیں اورہمارا ایک بہا درجوان کم ہوجائے۔ غرض کرحفرت جمزہ لیفے جتیج برله كركل كثرك بهوئ اوركبه شرلف كاطواف كرك أنخفرت كحياس أك اوركها المصيح اب عم نکرس نے بترے عوض اُس ملعون کا سرتوڑ دیاہے کیوں اب خوش ہوئے کہ منیں آنے تھے رشا د فرمایا میاردل اس باستے کیاخش ہو مجے خرشی تو اس وقت ہوجب آپ کارشہا رت پڑھکر

قرنین به خرمتنگرمترد دمهوئے اوراب نهایت متعدی سے اشاعت سلام کے روکنے ہے ا یان طبیعتم [آماده مروئے- آنحضرت کو کعبہ ترلیف میں نما زیر سفےسے روک دیا اور اس قدر تنگ کیا کہ ایسکا البزيكانا نشكل بوكيا-مجوراً آپ ميندون تك دارار قمين پوشيده بهي-اس روك توك تَعْمِين سِوكَ انْنِي درگاه مقلب لقلوب مي دعا فراني اَللَّهُمَّ اَعِزَّ الْإِنسُولِ هَرِ بِعِيمِ هِي الْهِشامُ اً وُعَمَّرٌ نِن الْخُطَاب رك الله دين الله مكو الوجل ألا عَرْك ايان لاف سے قوى كرك می تعالیٰ نے میشرن ابن خطاب کوعطا فرما یا اور اسی جو سرقابل کو جس کی کوشش سے مصرف م

را وحق اختیار فرمایئن-صفرت حفزه کو اب آپ کی مقیمیت کا پوراییتن مپوگیا جواب دیا اب میں ہی

نيت آيا ہوں - اَتحفرت فوش ہوكر آھ كورے موسى لينے چاہے سركوج م ليا اور مسلام كى

نلفيتن فرماني -

اران میں اسلام کا ڈنکابجنے والا تھا قبول فرمایا حضرت عمر کو دیک دن خبر ملی که ان کے ہیں بہنو ہی ے بھی ہل م قبول کرلیا آب بہت غصبدناک ہوئے اور پیج و تاب کھاتے ہوئے اپنی بین *سے گو*۔ وازہ بندہے اور پھ ٹرسنے کی اواز آرہی ہے آئے پکارا۔ بین نے وہ صحیعہ جس مں آیات م مجید تخریر متیں تھیا دیا اور ڈرتے ڈرتے دروازہ کولا حضرت عمرا ندرآئے اورا بنی بہن کوخت ت کهکراس قدر مارا کهنون جاری ہوگیا ۔ گرآپ کی ہیں آب ہی کی بین تھیں نیایت ہتقالیا ل سے رور وکر کھنے لگیں۔ اب چاہے تم مجھے ارہی کیوں نہ ڈالو گریں وین حق سے منیں میرنے کی صنرت عمرِن کے بیٹ نکر ہو تھ روک لیا اور کہا اچاتم کیا ٹرمتی تعیں آپ کی مبن نے وہ صحیفہ دیدی آب ين كمامًا متبيَّمَ يِنْهِ مَا فِي السَّمْوَاتِ وَالْأَمْنِ عَوْهُوَالْعَزِيزُ الْكَلِيمُ - . . عَلِيمُ ره مدیدیارهٔ ۲۰ یاک نوشتر مراب برموت طاری برگئی متل بے کہ اوا لوب سے کتا ورهٔ صدید کی ان آیات نے آئے سخت قلب کو نرم کردیا۔ قدرت و کمال المی کی مقور آگلوں مے سامنے کمپنج گئی عظمت وجلال حذا و ندی کی ہیںبت سے کو ہ سینڈ شق موگیا ۱ ور ہ نکوں سے حیثم انتك بهنے ملکے جس وقت اس آیت پر بھوننچے آ مینکو باا مللے وَسَ سُوْلِهِ مِذِبُ ما دق راک لا اورکشال کشاں دمِقصود تک بھونجا ویا۔ آپ ہے تابا نہ وار ارقم میں بھونیجے جاں ہمخصرت مع میں صحابه کے در دارہ بند کئے تشریف فرماتھ حضرت عمرے اوازدی بعض محالی مشوش سوئے مگر انضرت ارنتاد فرما یا کچه سرح منیں دروا زہ کھول د و بصرت مخرمت و روازہ کھول دیا ۔ انخفرت امثناد فرمایا۔ کے ابن خطاب کیا ارا د ہ ہے بصرت غرج ہوستے مرعوب ہورسیے تھے **کا**رشا دت زبان برلائے اورسلانوں نے خ ش ہو کر تکبیر کی ۔ نمازے و مت صرت تخرف عرض کیا یارسوالی لفار *لینے*معبو دول کوئر ملا پوہتے ہیں ہم بھی لینے قادر مطلق کی اعلان *سے ساتھ کی*وں نہ عباد ت نریں۔ آنحفٹرت کسفے اورسلانوں کو جن کی مقداد اب پوری جانسی تک بیونجگئی تھی سا تونسکہ لبیسٹرلیٹ بیں تشریف لائے ا درغاز ادافرمائی<sup>کھ</sup> العاب في معرفة العجاب وْكُر خْرِسْت عُرُّ ١٠

کفار قربین کومه حال د کلیکر نهایت رنخ مبوا اورسلما نوں کی طرف سے امذلیشہ ناک مبوسکے بادری زاادانطر اسایے بواغا بول اسایے بواغا بول کیا مشکرن کونهایت تره د میوانتی که اسلام اب ز ور با بذھنے لگا۔ اس کے روکنے کی کیجہ تدبر ضروم ا ہونا چاہئے۔ خیانی سہوں نے ل کر نبوسکے ساتویں سال یہ تجویز کی کرانخضرت اور آئے تمام کنے والوب، الدرى ترك كرس شادى بياه كها ناييناه أشنا ، بينها ، خريد فروخت سب موقوت ان کے رہنج واحت اور مرنے جینے کسی میں نثرکت نہ کریں اور پاکت مم سارے رشتہ توڑ دیوجہ بگر رِّ انحضّرت کو این کے کنے والے بھارے حوالہ نہ کریں۔ بیمانیہ ایک عمدنا مہ *لکھاگیا* اورتمام مشکین اس برانبی اپنی مهرس کرمے خانہ کعبہ ہیں اٹکا دیا اور نمایت سختی کے ساتھ اُس پرعل سکونے التمام مسلمان اوركل نبي بانتمر باستفاسه ابولهب مجور سوكرا مك گھا ٹی میں حس كوشعب بوطا تھتے ہیں بنیاہ گزیں ہوئے اور نہایٹ سختی اور صیبہت سے *بسر کرنے لگے ۔ جے کے* ایام م*س جب*کہ ہا ، سے لوگ آتے تھے آنھزکت گھاٹی سے بحل کران کے پاس ماکر تومید کی منادی کرتے تھے گم بولمب آیے بیچے بھیے ب<sub>ھ</sub>رانھا ، آپ کی سبت نہاں بجنا تھا اور کسی کو اس ہاوی بری کی ہا تشفیغے نہ دیتا تھا۔ میں بہس تک اسی آ فت کا سامنا رہا ا ور قریب تھا کہ ہاہ کت کی ہزیت مہو چے جائے گرخدانے اپنا فصل کیا میدسروار قربین جو بنی ہٹم کے قریبے رشتہ دارتھے اس طالم ال کارروائی اورمحصورین کی در دناک حالت سے متا نر بوئے . آخر شام ابن برا ور زبر اس فجا ل کوششوں سے نبوت کے دسویں سال وہ عمد نامہ جیے اب دیک جا ٹ کرنے ہتی اور مجز خذا ادر رس کے نام کے کچو نرجیوڑا تھا بھاڑڑالاگیا .اور دوست وسمن معربدستور ملنے لگے۔ اس ٓ افت نجات یا کونفواے دن می ندگذرے تھے کہ انتخفات کو دوسخت سامخ میش آئے صنت بوللا الصنية ابوطالب منبون بحبن سه اينج بتيم ميتيح كوكمال شفقت سه يردريش كيابقا اورآغا زنبو سے انبک ہرطی سے آپ کی اعانت اور جایت کے واسطے سینہ سے بروگئے تھے بنوت کے وسولیا

ك ابن بشام سخرد ۱۲۷۰

سال ذکورہ بالا واقعہ کے آٹھ ما ہ بعد سائٹی برس کے سن میں اس دار فانی سے رطت کی مرتے وقت آنے مران ولین اور لینے تام غرزوں کوجن میں بہت سے ابھی ایمان بنیں لائے تھے کہ بالا یا اور اُنھیں اور فی سبیل املہ کوششوں کی تعربیف کرے آپ کی اعانت اور جائے کے واسطے وصیت کی۔ حق بیہ بے کہ حضرت ابوطالہ نے آپ کی رفاقت کا بورائق اداکیا اور مرتے دم تاک آپ بی کا وم محرت رہے مبیک م

حق منفرت كرم عجب أزاد مردتها

غفرُت کے آسنو اببی لیٹے شنین چا کے غم میں خنگ بھی شہوئے تھے کہ ایک و مراسخت م بین آیالینی متیرے دن صرت ام المومنین طریع نے بیٹیٹے برس سے سن میں انتقال فرمایا اور قبر بچون مکه مفلمه میں دفن ہوئیں ۔عقد سے بچپش برس *یک تضرت خدیجہ* انحفرت کی این طلمیس رميں اورانپا سارِامال و اسباب آپ رتصد ق کردیا جس وقت اس بنی برحق ریکو ئی ذر دلبٹ ایمان نبیں لایا تھا اتنا ہی منیں بلکھیں وقت خود انخضرت کی نز دل وحی اورمشاہر ہو گاگ ہیبت تھائی ہوئی تقی صفرت خدیجہ نے فرٹ نڈر حمت نبکر آپ کی تسلی کی اور سہتے پہلے اب کی نبوت کی تصدیق کی۔ اورمرتے دم تک مرصیبت میں عم غلط کرتی رہیں۔ انحصرت کو م<del>مالیہ ہ</del>ے س قدر محبّت حتی که آپ کی د لجو کی میں کو کی د قیقة آٹھا نہ رکھا اور مبیّاک آپ زندہ مِنْ دسم عقد نمکیا اور کینے شبا ب کا یورا زمانہ آپ ہی کے ساتھ نباہ دیا ۔آپ کی حمیت کا ندازہ اس کے ہو اسے کہ صفرت خدیجہ کی وفات کے بعد زندگی بحرحب آن کا ذکر آتا تھا ول بھر آتا تھا اور ٱلسُولَكِ بِرِتْ تَعْطُ بِشَكِ اس ابهى برّا دُنْ يَجَعَلْنَا بِلْيُكُفِّرُ مَوَحَ فَي وَكَرَحْ مَنْ لَكُ م بنگ بدرس انحفرت محد المارا بوالعاص جواس وقت تاك ديان بنين لائت مع دومر مع كافرون كے قيد موكر آتے حمی و تت و مین فی سلانوں کو فدید او کر کے لینے لیے تیری قیرائے ۔ ابوالعاص کی بی بی حزت زینی منبت رسول الد ملاح عى فديرهيجا جن ميں وه "فلاده مي تفاجس كوحزت خديگيے اپنى بينى كے جينروں ديا تفاء آنخرت كى نظر سيار*گ جن* وقت أن تھاد در ٹری صرت خدیجہ با وا گئیں اشک بعرائے اور شایت رقت ہوئی دراہے النبوت عدد ہم میسے البھیر مرضح امنیہ پوری تصویر کمینے دی اور علی طورسے دکھا دیا کہ میاں ہوی کے تعلقات کیسے ہونا چاہیں۔ حذا نے دنیا میں مرد وزن کو بپداکر کے اپنی صفات کا ملہ کا کرشمہ دکھایا ہے ۔ ایک کو مظر جلال نبایا دوسر سے کو مظر جال تاکہ دونوں ایک ووسر سے کے رفیق راہ بلکہ یک جان دوتا لب ہو کر منزل مقصود تاک پھونے جائیں دراپنی جیتی جاگتی نیک یا دگاریں تجوڑ جائیں۔ عقد بحلے کی بس میں غایت ہے ورز ابن اور جوان میں فرق ہی کیا رہا۔

حضرت خدیجی بالترنیب دو بیٹے تاہم اور عبد اللہ (اٹھالعتب طبیب و طاہرہے) اور جا ر بیٹیاں زَبینب ، آر نیٹر ، تحلینوم ، آفا طمہ رصنی اللہ عنم پیدائیں . مگر دونوں میٹیوں نے بجین ہی پانتھال کیا جس ونت عَبداً ، ٹذنے بھی رطت کی ۔ ایک کا فرعاص بن وا کل سمی نے نہایت بیدردی سے کما کہ مخرکے بیٹے مرتے جلتے ہیں یہ اپنی زندگی میں جوجا ہیں کرلیں ۔ ان کے بعد ان کا نام و نشان بھی مذر ہے گا اور اکنیں لوگ الآ بتر کہیں گے ۔ خدا و نذکر کم نے لینے و ل شکستہ رسول کی تسل کے

کے سورہ کوٹرنازل ذمائی کہ آپ کاختِمۂ فیف ہمیشہ جاری رہے گا۔ اَلِ محمدی احدا تیانِ اُمری جَاکِ فرزندمعنوی ہیں اہرالاباد تک آپ کا نام روشن کرنگے آپ پراور اکیے اس پر ہرروز نیجو قتہ درود ٹرھاجا نیکا اور اُس مرد دد کا فاتحہ نہ درود۔

ب بڑمتی جاتی ہے بمزان لوگوں کے ایمان لانے سے ناامید موکرانیے طالف کی طرف جو مکہ کے ے سرمیزاور شاداب قطعہ زمین ہے بنی تقیف کی ہوات کے واسطے رُخ کیا روالی صرت وہ بتر آنیے ایک سبکیں بے نیاہ ہیوہ سے جن کا نام سوڈہ سنت زمعہ قریشیہ تھا **بہ نظر ترحم نک**لح نرت سود ہے <u>سلے</u> شوہر *سکر*ان سے ایک بٹیا عبدالرحمٰن نام بیدا ہوا ۔ قربیش کے ایذاہ سے تنگ اکرسکران نے لیے اہل دعیال کے ساتھ جدنہ کی طرف ہجرت کی اور وہیں انتقال کیا جا و دُّه کااب کوئی والی وارت نه را چیران رانشان کمه والیس آمین - انحضرت نے سوڈ ہ کی ما لما خطر فرماکرا و راسلام قبول کرنے سے بعد سے جوج مصیبتس اس متقل مزاج نیک<sup>و</sup> ل خالوّ ن بری مقیں آن سے متا زُسو کرعقد کراییا اورایسی مالت میں حب کہ آپ خودمی مصیبتوں ہیں نبينيه ہوئے تھے ایک مبلی خاتون سے جواہیے عمریں کچھ بڑی تقین بھلے کرتے بے پناہ م كى معاونت كى ايك زېردست نظير قائم كردى -

واليسآنا

الغرض الخضرت زئدين حارثه كوسا تدمي كرياوه يا مكه مغطيت طالعُت روانه مهوئ رأ النظائف وناكام میں جوجو قبائل ملتے گئے آئیے ان کو خدا پرستی کی طرف بلا یا گرکسی نے بھی توجہ نہ کی۔ آپ خدا بربهر دسد کئے ہوئے آ گئے بڑھے اور الا د تعتیف میں تھیجکر ایک ماہ تک ام ملام دمی گران ننس پرستوں نے اس باکبا ز مخرصاُد ت کی نیسبیل امٹرنصیحتوں کومطا*یر می* فرعون مے سامان بنار کھا تھا۔ طنز کے طور میرحقارت آمیز لہج میں کھنے لگے کہ یہ دیکھئے ایک ذہاری م<sup>و</sup>ایت کو آیا ہے خدا کو اگر ہمارے ماس اینا رسول مبیناتھا توکسی غرت دارسرذ ا بمِمَّاكُهُ أَس كَي شَان وِشُوكت سے ہمارے ولوں میں آس كی دفعت ہوتی۔ آنحفرت ال زبراً لود الغاظ کوشرسے کمونٹ کی طرح بی گئے اور اس کے معا وصومیں لینے لب ما رئیس سے ب حیات پلاتے ہی رہے۔ گران ناکسوں نے آپ کی ذرا مذر نہ کی اور غلاموں اور ال<sup>ا</sup>کور ك من تال رتاه واله وقالة لوكا أنزل هذا القران على ح

لگادیا کہ اَپ کوگالیاں دے دے کر تجربرسانا شریع کردیں۔ یہ بدمعاش آپ کو اور آپ کے ساتھ زید بن حار اُنڈ کو زخمی کرکے آبادی سے باسر کر آئے۔ اللہ اللہ پیرگزیدگانِ الممی کا جگرہے کہ خلت امند کی فلاح دارین کے لئے خدا واسطے کوہ بلاسر پر اُٹھاتے ہیں اور آف نہیں کرتے سے ہے ہے

جن کے رہتے ہیں سوا ان کوسٹو کے ہے

صرت رسول خدا زخموں سے مچے رہوئے پیاسے نبگل میں ایک تھجورکے درختے بنیجے بیٹھے گئے اور درگاہ جے نیاز میں دورکعت نما زاد اکرکے سوز وگدار کے سابق منا عبات کے واسطے ہاتھ اُنٹھاکر یوں عرض کرنے لگے :-

ر کے دندیں کیے صنعت قوت قلت حیات اور مخلوت کے سامنے اپنی خواری کی تجھ اسے دائدیں لیے صنعت قوت قلت حیات اور مخلوت کے سامنے اپنی خواری کی تجھ اس اور میں اور سرطرف ذلت کا سامنا ہے ) قو اس اور میں اور میر طرف ذلت کا سامنا ہے ) قو اس سے حوالد کرتا ہے والا ہے ۔ توجھے اس سے حوالد کرتا ہے کیا ایسے بیٹیا نہ کے سپر دکرتا ہے جوجھے و مکھک مند مجھ برنیں ہے توجھے کیے درنیں اور ایک قوار دیا گیا ہے ۔ اگر شرا خصنب مجھ برنیں ہے توجھے کیے درنی سے تاریکیا لیک میں شراع و مند ما میں سے تاریکیا لیک میں سے تاریکیا لیک میں سے تاریکیا لیک میں سے تاریکیا لیک میں ہے توجھے کیے درنی ہے کہ میں سے تاریکیا لیک میں اور دنیا اور دین کے کام خلیک موسے میں نیا ہ کی کو کری میں کہ کام میں کہا ہے کہ میں کیا اور دنیا اور دین کے کام خلیک موسے میں نیا ہ کی کری موس کی کمیں ہے انہو کر مجھے کیا درنیا اور دین کے کام خلیک موسے میں نیا ہ کی کری موس کرتا ہوں کہ کمیں ہے انہو کر مجھے کیا درنیا اور دین کے کام خلیک موسے میں نیا ہ کی کری موس کرتا ہوں کہ کمیں ہے انہو کر مجھے کیا درنیا اور دینا اور دین اور دنیا اور دینا اور دین کے کام خلیک موسے میں نیا ہ کی کری موس کے کام خلیک میں کیا ہوگی کے کری کرتا ہوں کہ کمیں ہے انہو کر میں کرتا ہوں کہ کمیں ہے انہو کر کرتا ہوں کہ کمیں ہے انہو کر کو کرتا ہوں کہ کمیں ہے انہو کر کرتا ہوں کہ کو کرتا ہوں کہ کام خلیا کو کرتا ہوں کہ کمیں ہے انہو کر کرتا ہوں کہ کرتا ہوں کہ کی کرتا ہوں کہ کرتا ہوں کر کرتا ہوں کرتا ہوں کہ کرتا ہوں کرتا ہوں

یزاغمنب نازل ہواور توجوسے گرامائے۔ عناب بس تیراہی ہے جب تک تو راضی نہوہ تبرالی سے بچاؤ آورنیکیوں کی قوت تیرے ہی عنایت پر خصرہے گئے، معالی کا درنیکیوں کی قوت تیرے ہی عنایت پر خصرہے گئے تا ہوں تا آ ہوں آ

له مل بار من باري اللهُ قَر إِنَّ آ نَشَكُ إِلَيْكَ ضَعْفَ قُوَّ قِيْ وَقِلْت حِيلَيْ وَ اللهِ مِلْ بَارِي اللهُ قَر إِنَّ آ نَشَكُ إِلَيْكَ ضَعْفَ قُوَّ قِيْ وَقِلْت حِيلَيْ وَ النَّت مَرَبَ الْمُسْتَفَعَ عِفْلَ وَوَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَكُنِّ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّه

الغرضُ انحضرَّت ملول ومحزون بمركه والس آئے ا وراب زمادہ تران لوگوں كى مرابت کی طرف توم فرانی جو کمیں بغرض تجارت یا زصی فرض ادا کرنے کے واسطے باہرسے آتے تقے بنوت کے گیار ہوں سال ج کے ایام میں ایک دن آپ عقبہ منامیں تشریف فراتھے۔ لوگوں لی جابلا نه ا دروختیا مهٔ رسیں اور ًا ن کی ہوائیسستیاں دیکھ دیکھ کر اس ہا دی شغع کا دل خلاج لاہ کے داسطے بتیاب ہوماتا تھا۔ گراس لوفان بے میمیزی میں اس کی تستاہی کون تھا غار قرلش نے اینادل *بیقر کر*لیا تھا اور نو واردوں کے واسطے بھی سختی سے شک راہ ہوتے <u>تھے</u> يمنود سننقتص اورنه شنف ويتقتص لهيئ مامرا دي كي حالت من آپ آنٹے اور و كھاكہ امك بقام يرسرزمن شرك چه نوواردآپسي باتي كرب بن آپ مرك اوراس آميديك من يرا ميني باتي الميتريون ا ان من كوئى راه ي كا طالب كل آئے مفاطب موكر فرما ياكر شنونم سي سي كيد كهذا جا بتابوں -أن كومتوج ماكرآت اپني معجز بياني سے خدائے واحد ذوائجلال كي تقديس وتحييد ذكر زماكر، ن کوان کی برائبوں اورگنا ہوں ہے آگاہ کرکے شک راہ اختیار کرنے کی برات ذیا کی آ ی<sup>ص اور</sup>سیخیجوش سے متانز ہوکراً سی دقت بٹرہے ان ٹیومسا زوں نے صدق د ل سے ک<sup>و</sup> علاوراينے وطن كى را ہ لى يترب ميں اُس وقت آئوس و نخزېچ دومشهور قبيلے اَ با وتھے اِسَ ملاوہ متو ڈسے میود مجی جوارض فلسطین سے پونا بنوں اور رومیوں کے ظلم دجورہے بھاگ جملے مت سے پہاں آباد ہو گئے تھے۔اور ہا تندوں سے گھل ا کئے تھے۔ اور مت م ہم قبت ِلوَّكِ بني آخرالزمان ك<sub>ا</sub>يشارت يُرع*ق تقب* اختيار دعا لمسَّل*ت تف كراك رب*الا فواج بني بان قبدمبعوٹ ہوکہ اس کی مرکت سے ہمارا اگلاجاہ وصلال عود کر آئے۔ توس او تخزیر ت مشور سوگئی تنی کریہ لوگ بنی کے منتظریں ۔الغرض میں طبعے کوئی میا در گھرمیونیکر یا ، نْنا وُں سے ذوق وسٹون کے سائڈ عجائبات سفر ہیان کرتا ہے اور تحفز تحالفَ ویہا ہے <del>ہ</del> فرُنت، الظائت وَصَلَى عَلَيْهِ آخُرُ الدُّنْيَا وَكُلَّ خِرَةٍ أَنْ يَيْرَ تَعَلِّسَعُطلَكَ لَكَ الْعُنْيُ حَسَنَ تَرُضَى فَهُ وَلِوَلَا وَلَا فَقَ إِلَّا بِهِ هِ ابن جُم نَسِرت ا

ایان لانا

ان شدایان حق نے بیٹر بھیجا خوشی خوشی لینے یار دوستوں کو بیٹارت دنیا سٹروع کی ہارکے بلوسی میود کما کرتے ہیں کہ '' آئیگا استر جنوب اور قدوس فاران کے بھاڑسے اسما نوس کوجال سے چیپا دیا اس کی ستایش سے زمین مجرگئی کا رکتاب جنوق باب ۲۰۰۹) لوجم نے لینے آگوں مقدوس کو فاران پر دکھا اس کے بحل جال کی ایک ہی جھائے ہمارے مینا ہے سینہ کوروش کو فران پر دکھا اس کے بحل جال کی ایک ہی جھائے ہمارے مینا ہے سینہ کوروش کو فران پر دکھا اس کے بحل ہوگئی مجرکہ میں ہو کمیں اس وقت ہمارے ہی قوم میں سے میں شوٹ ہوئے میں اس بیتارت نے بچھ الیا انزکیا کہ اوس اور خزرج کے قبیلوں سے کئی شخص ماور یہ مشتات دیدار ہوگئے سے ہے۔

نه تنهاعثق ار دیدار خیب مرد بساکین ولت از گفتار <u>خیز د</u>

دوسرے سال بعنی نبوت سے ہار ہویں ہوں ان سابق الایمان سلمانوں کے بمراہ گردہ اُ در اُ اُ اُ مِن اَ اُلَّمَا اُلَّ اِ اِن سَالَا اَلَٰ اِلَٰ اِلَّا اِلَٰ اِلَٰ اللَّالِ اِللَّهِ اِللَّهِ اللَّالِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

زاتا ہے کا صَبِبْرِ إِنَّ وَعُلَا مُلِيحَى . . . . فَإِلِيْنَا بُرَجَعُونَ إِدْ رَمِهِ، بِسِرَصِمُ بنتاک مٹنکا وعدہ حق ہے بیں جیسے و عدے ہم ان لوگوں سے *کرتے ہیں .* ان میں سے کیو تجب کر د کھادیں یا اُن وعدوں کے واقع ہونے سے پہلے تھک<sub>و</sub> دنیاسے اُٹھالیں سرکیف ان کو تو ہاری المن لوك كرآنابي ب- يارة موس السورة موس المنس ايام مين حق تعالى في النياولوالعزم رسول كواني قدرت عظمت اور رحمت كاسما آنکھوں سے وکھاکرا بقان کا مل سے انتہائی درجہ کا بھونیا دیا بعنی استرف المخلوقات کے گرو میں سے ایک خاص انخاص بندہ کو ایک شب میں معراج کمال پر بھونجا کر خلعت اصطفے سے سرفرا فرما يا اورعا لم شووس عالم غيب اسرار آئينه كردئ شرح معرف م واسط لِنُولَة مِنْ أَيلَيْنَا (اکریم آسے این نشانیاں و کھائیں) کا اشارہ کا نی ہے اس سے زیادہ م اگر کی سیروے برزیرم فنسدم يخ مخبسلي لبوز د برم ه مسسره وه لزنت وه زوق حضوری وه كنفيت وه سوز وگداز وه تراز د نيازوه مت امه ۔ آستغراق زبان فارسے کیونکر ادا ہو۔ ان مذبا کے پر تو کا عشر عشراً س مومن متی کے قلب روشن مرحلوه أفكن بوّالْب جو ذو ق شوق اورْضوٰع او نِيشوع كے ساتم نيج كجانہ نما زادا كريّا ہے. یی نماز ده نورانی تخذہ جوہارگاہ صدیت مجہ بٹ کبرہا کو اسی شب معراج میں عطا ہوا اور کیا لمال دریا ولی سے لینے پیرو مَ*ں کوں کے فیعن سے فائز ز*ہایا۔ مبیک تعنیہ مع<u>ام</u>ے کی تصدیق <del>۔</del> اسطے ناز بَرہانِ سُلّم ہے۔ اس کا منکرونسان کے بہی مارج کمال کا منکر ہے جسیست میں انسا الله معلج كے واقعه كوم المد شعراكي رنگينوں اور دغلين كى لن تزانيوں نے فسا زينا دياہے جس طرح ميود نے ميراج ليقو زکتاب پیدانشش باب «») ا درخرتیل کوعیهایوَس نے محاشفات یوضا کوعجیب وغریب و مهستهان بناکز ظاهر درمیستون شوخ ارليا يمسيطي ست سيمسلا نون في معلي كواس مورير بيان كياكه ختيت برير ده برگيا متقدين علاي بربيض معليم جما فی کے قال تق بعض رومانی کے محاب کرام کا بھی ہی حال تھا۔ گر على اسد متا خرین نے ( بہتبہ برصفي آينده م ایک شنت نماک ہے گراس کے پیشید جو ہروں سے وہی خوب واقف ہے جس نے اس کوخلی کیا ہے۔ اس کا قلب ہوءش خداہے عجا بُات سے ہرا ہوا ہے عالم بالا اس کی جو لانگاہ ہے بسب فیصنان اتھی کا ایک اشار ، چاہئے خوب ہ

> مومکیں ہوسے دہشت کد کھیاں سد دست دریاے کبو تر زد وناگاہ ریا

نبوت کے بتر ہویں سال ایام ج میں بثرب سے ایک جم غفیر کا کہ کور وانہ ہوا اس میں ٹیمیز آ دمی جواس ماہبین میں ایمان لاکے تھے اس ارا دہ سے شریکیٹ ہوکر سمرا ہ ہوئے کہ صفرت رسو ( تندا لولینے شہر من <sup>ا</sup>باری تاکہ انیا جان و مال آ کیے قدموں مرنتا *رکرے دین حق کی ا* شاعت میں رشش کریں-امام تشرن کی امک شب کو شیدا یا ن *ی کا پیخصر گر*وه لینے بت پرست سامیع سے چپکر آسی مبکہ حبال کہ مبعیت عقبۃ الاولیٰ عل میں آئی تھی جمع ہوا اور حضرت رسول خدا واطلع دی آپ لینے مجا حضرت عباش سے ہمراہ جواس و قت تک اگر حیرا بمان منیں لائے تھے گربہقبضائے شفقت کیے بھتیجے کے کاموں میں معین ومرد گار رہتے تھے و ہاں تشرف لائے یہ سے پیلے صرب عبا پنن نے فرایا " لوگوں تم جانتے ہو کہ محرصلع ہماری قوم میں کس یا یہ کے اَ دمی ہیں۔ قراش حونکہ ذصبی معاملہ میں اب آئیے جاتی وتمن مروشکے ہیں اس وحبسے قبل سسے کہ تم ان کی رفاقت پرعمد کرو ہیلے سوچ سبجہ لو کہ اس معاملہ ہی جان پر کھیلنا پڑنگا اور پوری طورسے منترطِ و فا ادا کرنا ہو گی آگرتم اس خطرہ میں بہت اور ہتقال کے ساتھ بڑنا گوال ارو تومبترور نەصات كهدد ناكە بىرىعبەكوكو ئى فرانى پىدا بىنو- يېسىنگرلوگوں نے عرص كيايە تو ہم نے منا گرك رسول خدا آب بمی كيرار شاء فرما يس ہم خدا اور رسول سے عمد كر ف كو ربقیہ نوٹ صفی گذشتہ کی طرفہ ڈگری دے دی ادر معلے جیاتی کے قائل موسکے متعذبین کا دختلات رمت تعام مناخ بن كاخلات نتنه وضاه اوركغرم فتو و س كى بعرار ك ببيس تفاوت ره از كمجاست تابر كبا- مندا وندكريم سم يرزع ذلمه وكتاب الله يرعل كريني كى توفيق عطا ذات - آين

سبيت عقبه منابنير

مد مبیمے ہں - انحضر شنے سیلے کلام مجید کی حیٰد آبیس تلاوت فرما میں بھیرار شاو فرما یار د اے اہما الوخدا وندنغالي كاعهدمير بيسي كموس اسى كى عبا دت كروا وركسى كواس كاستريك بذبا نواوجيم یه عهدکرو که دین حق کی افتاعت میں لینے جان و مال سے میری مد د کروگے ا ورتس وقد مرمن آوُں اس وقت میری او میرے ساتھیوں کی حایت مثل لیے اہل وعیا ل کے کرفیے گا سامعین نے عرض کیا اچھا آگرراہ تق میں ہاری جانبی کام آمیں تو ہیں آس کا معا وصٰہ کیا گے ب دیامبشت جاو دانی اس کاصلہ ہے نتیافتگان حی نے مسرور موکرا بعجب وال کیا *کینے لگے « حب*حق تعالیٰ آپ کو کامیا لی کی شدنشین بر شاوے آس دتت ، میں حپوڑ تو نہ دینیکے اور بم سے منہ موڑ کرانی قوم سے مل تو منہائنیگے 🗗 پ اس کلمہ کو نگر سکرائے اور فرمایا ، کمیں ایہ ہابھی ہوسکتاہے میں تھارا ہوکیا تم میرے ہوئیکے۔مرامزا جینیا تمارے *ساتھ ہے یہ م*ٹنا تھا کہ سرخص ہوش سرورس کنے لگایارسول امتدا نیا دستی<sup>گ</sup> یتے ۔بیمسب عبیت کرتے ہیں۔ انھزت نے عبد لیکران میں سے بارہ نفتیب مقرر زما کے تاکہ امیں دین حق بھیلامتی جس وقت یہ کارروائی ہورہی متی کفار قرلین کا ایک مجز دو<del>ر</del> ما جرا د مکیکر حلّ ما اور دورًا مهوا شهرم آیا تا که کافردن کے سرد اروں کو اطلاع دے۔ سیج کومٹرارا ٹ ویج قراب کھاتے ہوئے بٹرب کے قلفلے میں آئے اور بہت کچے ڈرایا و حکاما کہ شب کے تعیمانچریته عل جائے گریدرا زمربسترکسی طبع نتھلا آخرانیاسا مندنے کررہ گئے اور قافلہ دا لِمَا لِسُكِن قُرَيْشَ كَي بِيزِ مَا كَا مِي الْمُحَصِّرَتِ اورُسلِما مَا ن مُكِيكِ واسطِ بلاكے بے در ما ن موكم كي عِناَ ارے شہریں عربی اور میرم شرک اب اس تاک میں بیٹھا کہ جس طرح سرو سکے ے بصریت رسول خدانے یہ حال د کھیکرسلما دن کو بٹرب میں بھرت ینے کی اجازت وی جنابخہ تعورے ہی عرصہ میں ایک ایک و و د وکرکے قریب ایک ار سے بغالی ہو گئے اس نازک وقت ہیں حبکہ جان سے لانے بڑے سوئے تھے مشرکین ورند خون کے بیاسے تھے اور ہرطوٹ موت کا سامنا تھا۔ آنخصرت کمال بامردی اور ا

فیت کے ساتھ اس ملکہ میں قدم جائے رہے بیاں تک کہ اصحاب بنی راہ خدا میں بجرت کرکے بخروعا نیٹرب بعو نگلے کسرف اس سے ساتھ رفیق قدیم صفرت ابو بگڑ صدیق اور صفرت شیر خِذا علی مرتضی ہا ار ہ گئے۔

شرکین قرمین به حال د مکیکر سمجھے کہ اب غضب سروگیا مسلما بز س کو ایک نیاہ کی مگر ال گرک ورهم كيونه كرسك مركيا سواايمي موقع باتقەسے نئيں گيا۔بس اب بهي وقت تنج تمرتها ہن جو كيوكرنا الهو طبدي سے كزنا چاہئي - ورزكه يس ائ جي نيرب نهجونج جاييں اور يم الا نة ال كرره حاييں -خیا نیے نهایت عجلت کے ساتھ مکہ کے وارالندوہ میں *مشکین قربیق کے سرداروں کاجس* میر ے متبیلوں کے منتخب انتخاص بھی ملائے گئے تھے ایک حلسہ قرار یا ما اور انتختر<del>ہ کے</del> متعلق لِلْهُ زَنِّي بِيونْ عَلَى - أَس وقت محلِس كا كِيرِ ا در بِي رَبَّك تِمّا - سرداران قريشِ بيرب بيضے تق تیوریاں پڑھی ہوئی جیرہ تمتا یا ہوا ۔ آنگھیں شرخ ۔ منہے کف جاری کوئی دانت میس رہا ہیے ۔ ڈئی سخت بشنٹ ک*ک رہا ہے۔غرضکہ ہرطر*ف غی**ظ وغصنب ہی کے آ** ثاریتھے بمحتلف بتحریز س پین مویک سی نے شربدر کرنے کی راے دی کسی نے فید کرر کھنے کی کسی نے قتل کر ڈالنے ئی گرابوجل نے سب کی تردیش فرع کی اور کہا ستر پر کرنافتکار کو چوارد نیا ہے۔ مید کرنامخصی پ مینناہے۔ پیروان مخریز سے کہیں علمہ کرمیٹیں۔ قتل کرنا تمام نبی ہائٹمے لڑائی مول ایناہے ن سے یہ ہترہے کہ مرقبلے سے ایک ایک ہری منتخب کیا جائے جن کو تاکید کی جائے کہ ایک مقرره وقت پرسب مکر آب پرایک ساتھ ٹوٹ ٹریں اور الموار وں سے ٹکڑے آٹڑا دیں بس ہج ہے جس سے مطلب بھی عال موجائے گا اور بنی ہشم کے انتقام سے نجات بھی لمجا مُلّا کمیونگا بنى بانتم آخ كس كس قبيلة سے خون كا بدلد ليتے بھر تنگے۔ الولم بل س وفت اپنى شيطانى بتحويز بیش کرسکااک بہے فراس نے زور شور کے ساتھ ٹائید کی اور بالاتفاق رزولیوش یاس ہوگیآ ه من تال دناد الله - وإذ يمكر على الله يُن كُفَرُ والشُّبتُوك ا وَيَقْتُلُوكَ ا وِيَ يمكروك وممكرالله واللهجير لمأكرين دسرهانفال

رات کی تاریکی میں میر نونخوار در ندے فا مذا قدیں کے گردیتے کے سے گھات لگا کردیک رہے کہ على صبلح جس ونت آپ برآ مدہوں ایک ساتھ صبیٹ کرفیصلہ کردیں۔ باربار روزن درسے جا نکتے تھے اور یہ دکھکر کہ آپ سبتر راحت برآ رام فرما رہے ہیں خوش خوش دہے یا وُں واپ آتے تھے کہ ہارا نشکار ہارے بنجہ س سے گرف

وسنمن مير كزرج مهرمان باشتدد وست

حافظ صیّع نے لینے عبیب کی آپ خاطت کی او*ر اس ملکیس نج*ات یانے کی تدبیرلعین فرانی نیے صرت علیٰ مرتقنی سے ارتبا د فوایا کہ کفا رمیرے نون کے بیائے گھات لگائے بیٹھے ہیں۔ میرے بستر سر میری جا درا و رُمد کر نسب رسم تاکہ قاتلوں کر میرے بھل جانے کا شبہ منو - خدا تھا استرت بی رتفتیٰ بان ہے تم کچراندلیتہ نکرنا۔ فداے بنی صرت علی مرتضی جفیں اپنی جان شیر سرمبی غدا سے ای فدائیت زیا ده بیاری نه نقی کش<u>ط</u>ے اور *نبتر پ*سول سرِ اپنی جان کی قرابی بین کردی اور گرماً بیت عرصه *حال تعا*سه

> ابدوست أكرحان طلبى جان تبوعتم وزجان ميغريزست بكوآن تبوتتم

ول مذاف سیلے بس قدر امانیں آئے یا س موجو د تعین صرت ملی کے سیوکیں کہ آت لکوں کو تنیخ کا رمینہ ہے ہ میں بعد ازاں ما نظامیتی مر بہروسہ کرتے مکان کے ایک در محیت بكر تككے ا در قاتلوں كى آنكھوں میں فاك ڈالكرمان تكل گئے آپ كى نشرىف برى كو ماامك تن خاطف تقی جو دمکینے والوں کو اندھاکر کے خائب میوکئی نونخوا رقائل علی ہیلے ہی مرا م نے کے منتظرمتے گرمیاں صبح کا دی بیٹیزی صبح صادت کا فلور ہو بھیا تھا سکتے غافل موسکے تے ادر کان میں صرف خدا کا شیرسور ماتھا۔ دیر تک انتظار کرنے کے بعد قال آخر کھریں مکھیے۔ بتررسول برحزت علی مرتضی کو د مکی کرخت تعجب ہوئے آپ کومبت کھے ورایا وحمکا یا اور سخت ذیب دی کرکسی طرح آنحفرت کا پیزتبا دی گرآپ مرف بی کتے ہے' : والله عمله

ا بھال مرسولی » مکان سے کلکر صرت رسول فدالنے قدیم رفیق حضرت ابو بگر صدبی کے گھ آئے اور دن بھروہں قیام فرایا حضرت ابو کمٹرنے ملدی علدی سامان سفر ورست کیا۔ بنی ویل مج ن شخص کورا بہری کے واسطے اجرمقر کیا کہ ضرو<del>ر سکے</del> وقت ستعدر ہے اور لینے بیٹے عبد املہ کو رایت کی که دن بحرکفار ولیش کی فریس دریا فت کرسے مثب کواطلاع دیا کریں حب یہ انتظام ہوگیا آ دھی رات کو آنحصرٰت لنے وفا دار رفیق کوحس نے خدا اور رسول کی محبت ہیں لینے ال عیال سب کوتنا چوڑا ساتھ ہے کر مکان سے جیب کر شکلے اور کہ سے با ہرایک تنگ و ماریک دره كوه بي جے غار توركتے من بياه كزيں ہوئے۔

وا قعی آگیے اصحاب باصفا حضرت علیلی کے حواریوں کی طرح نہتھ کہ میو دسے مخبری کر صنت عینی کے اللہ کو گرفتار کرا دیا اور بھیرانی اپنی عبان جا کر حلیہ ہے بلکہ صحابۂ کرام لیسے عباں نثار سقے سرطال میں *صنرت رسول خدایر قربان تقع* ان کی مخلصانہ خد*ات س*تجی جا نفشانیاں اور فی مبال<sup>ا</sup> لونٹٹیں ' نتاب کی طرح رونٹن رہنیگی کسی سے خاک <sup>د</sup>والفے سے *کیا ہو*تاہے۔ رضی انڈ عنہم عبین كفارْ قرين اين آخرى كوشش مين ناكام رېكر بالكل ارمنو د رفنة مو گئے۔اب ٱن كے غيط غصنب کی تیونتها نه نقی بنترمی منادی کردی که جو کوئی آپ کامیته لگاکر شید کردام مالا مال ر دیا جائے گا۔ لوگ سرِطرنت دوڈر پڑے اور جوش وخردش کے ساتھ سرِمت ڈھونڈھنے لگے وب نشان قدم نوب بچاہتے ہیں بیتہ لگاتے نکاتے خار ٹور تک بہونے گئے حضرت او مگر کوش وقت ان کی آہٹ معلوم ہوئی نهایت مضطرب ہوئے اور آنحفرّت سے عض کیا کہ گفت اور ا آن تھنے۔ اب ہم د و**نوں کا بہیں خاتمہ ہے ب**صفرت رسول فدانے ایسی نازک حالت می<sup>ر جا</sup> موت آنکھوں کے سامنے بھر رہی تھی اور تمام اُمیدوں کا خائمتہ تھا بے نظیر سے تقل ال وعد بمرا ہنا جوا مزدی سے ارتثار فرمایا لَهَ تَحُونُ إِنَّ اللّهُ مَعَناً لے ابر بَرِ کیا غرب الله عارے ساتھ ب رسورهٔ توبه ۱۰ میروه مان خش الفاظ من جوصفحهٔ ناریخ مین آب زرسے نگھنے کے قابل میں اور بیتن كالل ادر رضا اورتبايم كم مبمرا ورزنذه تصويرين -الغرض كفارغار سي كنار سي ميوسنج اورخ

نفاكه توحيد كالركا تعليموني والاتمام عالم كوايك طامع اورمانع ندمهب كاسكهان والا انسان كو دينى اوردنياوى فلاح كأراسته تبانے والا بعنی صرت خاتم لېنبيين عليه صلوٰة وانسلام كالغيرين کی تھیا کئے ہوئے خاتمہ ہو حائے گر قاور فر والجلال نے اپنی قدرت کا عجب کرستمہ دکھایا۔ مکڑی ک غارمے مندیر جالاتان رکھاتھا اورگویا اس مجوب دوجاں سلے واسطے اپنی بساط کے موافق سینہ سپر ہوگئی تھی۔ خبگلی کبو ترکے ایک جوڑے نے وہں سر انیا گھونسلا نبالیا تھا گویا در بانی کی خدمت اداکررہے تھے - کفا ران علا ہات کو دکھیکر بوں سمجے کہ ممکن نہیں آپ اس تنگ قیار یک اور ویرا غارمیں بناہ گزیں ہوئے ہوں و ہا ںسے آگے بڑھ گئے اور آخر تھک کروایس آئے بین شانہ رو<sup>ا</sup> ا سنارمیں پوشیرہ سے حضرت ابو نگر کی ایک صاحبرادی چیکررات کو کھانائینیا وہتی مقی<sup>ل او</sup> عبدامتُدابن ابی بگرُخفار کی خبرس لاتے تھے بتیسرے دن راہبرجس کو اجرمقر کیا تھاصب ہاہیّ د دنوں اونٹ غاریحے یا سے *کرحاحز ہ*وا - عَآمرین نہی*رہ حضرت* ابو مکڑکا غلام بھی و مت براً بیونجا آنحضرتٌ غارسے برآ مرہوئے ۔ لینے نافتہ قصوی برسوار ہوئے اورصرت الوبگر ایار د لیٹ نبالیا د وسرے اونٹ پیعامرادروہی را ہر تحبداللہ ابن ارلیقط سوار مبوئے اورعام راستہوا کرغمرمو<del>ن</del> راہ سے بٹرب کی سمت روانہ موکے ۔ گرا بھی کس بتہ لگانے والوں کاسلسلہ نوٹا یہ تھا۔ گراں ببا ا نعام کے لاپج میں لوگ اس مصوم نبی کی تلاش میں جابین لاا رہے تھے آخران میں سے ایک سلح ننه سوار سُراقه نامی آب تک عبو یخ ہی گیا ۔ آنصزت اس وقت یا د خدا میں مشغول کلامم بیر کی تلاوت فرمارہے تھے۔ وہنمن جیسے ہی قریب آیا ٹائیڈینی ایٹا کام کر گئی گھوڑے کے یا وُ زمین میں وهنس گئے اور سوارعا بزسوگیا کیول ہنیں سے بيبت ع بهت اين از خلق منيت اِقە پرىپىيت طارى مېرگئى ول ارزنے لگاسجما كە خاصان خداير ماينە دالىنچا دىكىتاپ

سراقه پرسیت طاری ہولی ول ارزمے لکا سبھا کہ خاصان خدا پر کا قد ڈاکیے والا نیچا د طیمتاہے مناست عابزی کے سابقہ معا فی کاخوہت تکارہوا اور اپنی ہت دعا فتبول ہوجانے کے بعب دکمہ واپس تیا۔ اور راستے میں جس قدر میتہ لگانے والے مطبقہ کئے گان کو میہ کمکر میں پرلا یا کہ میں و ورک

اله في كي معدر أوقد من في تبيار معديان لا الدابع البنوت

ويكه آيا كهيس يتبه نشان نهيس مليتا -

الغرض د ونتنبه کے دن رہیے الا وّل کے شروع ماہ میں انحفرت مع الجز نواح یترب کیا مرب

ا بمونج گئے اور شرکے باہر دوسیل ضوب کی طرف نبوعمرین عوفے گا واں میں جے قباکتے

تھے تمام فرالی سے پہلے جو کام اَنصرت نے کیا وہ یہ تعاکداس فداے واحد کی بیرسش کے اس ایران ننز نند میں سے ایس من تا ہم میڈ اند کسے بعد کے ایس من ناز دیدہ ہے

ے واسطے خود بنفن نفیں صحابہ کے ساتھ ایک مختصری مسجد تعمیر کی۔ ہی وہ فدا خانہ ہے جس کی شان میں مکسکیجہ 6 میں مقبلے کا لتَّقَوٰ یکی مِنْ اَ قَوْلِ یُؤهِرِ نازل ہوا اوراسی کو اب

عان یں منتیجیں اسپیسی صلی الملقوی مین اکونے یو هیر ادار اور اور اور ای و اب سی قباکتے ہیں۔ بیا*ں میلے میل ایسپے صحابہ کے ساتھ نا ز*با جاعت ادا کی۔ وحدۂ لاشر مک داکھی استیں داکمی میں میں شریعی کے سیسے کا سے میں انتہاری میں مشہری

خدا کی عبادت ہے روک ڈوک شروع ہو گئی اور مشکین مکہ کے ہاتھوں جس مذر نا گا بل ہر خشت اذبیتیں سی مقیں سب مبدل بہ راحت ہوگئیں یبنیک سے

صبرتلخ ست وليكن برشيري ارد

زمیب و دمینت کے تنصرت نے پہل قیام فرمایا اس مالین میں حصرت علی مرتضی عنوں نے سریں میں میں اس کے ا

مشرکین کمکی داردگیرسے نجات باکر یا بیا یہ صعوبت سفر اختیار کرکے را ہ خدا میں ہجرت گائے۔ انخسزت سے یا س بخیروعا منیت بھونچ گئے۔

سولمویں تاریخ جمعہ کی نا ذکے بعد صفرت رسول مذا سوار مہوکر شتر کی طرف متر م ہوئے

مرایک مضاری میں جا ہتا تھاکہ آپ اسی سے گور بقدم رنجہ ذائیں گرائی کی ایک کی دیشکنی منظور یہ نواکرار نتاد فرایا کہ میرا ناقہ جا س مٹر مبائے وہی میں تمام گاہ ہے۔ شرعیو نیکر آپ کا

تا قد مس مگر که اب سجد منبی مین بنی می تامیر گیا و با سے صنرت ابوا اونٹ اصاری کا سکان قریب تھا اس کئے امنیں کو یہ شرف ماس ہوا کہ فرد وس بریں سے میز بان کو انیا مان نبایا

> مبارک نزے کان فانہ را لمھے بین شاہ ہا یوں کنٹورے کان عرصہ رانتاہے میں آبا

تبليخ رسالت التذائي يروم سيحكم مي گذرك ان كويوس عبنا بابئي بيد وات كومإندني

حیثکی ہو گر مبرطر*ف سنا*ٹا -موت کی بہن نیند ہرایک کو دا روے بہوشی **سنگھ**ا رہی ہو اور لوگ ا بنیڈا نیڈ کرسورہے ہوں۔ گرنبیں چند زیزہ دل بیدار طالع آنگھیں گئے آٹھ بیٹھے اورشک او کے المنسان الظاره كرت كرت اللهُ الله والله والمُوالِّيُ الْقَيْدُمُ هُ لَا كَاخُلُ وُمِينَا و لَا نُوَهَمُ اللَّهِ وَصِرْمِي لانے والے الفاظ جوم جوم كر مرْسے لَكَ كُرانُ كا رُو ق شوق اللي محِیت اخیں مک محدو دہے ان کی نیندکے مانے سائنیوں کو گویا سانب سونگو گیا کہ کرد ٹ بنبن ليقة خرسه

صبح وميدستب كذمنت مام شبس نحافرته

'نبلینغ رسالت آفتاب عالمتاب ک<sup>ن</sup>شکل می نمایاں ہوئی اوریٹرب مطلع انوارین گیا آدام **فا**و قت گیا اب کام کی گوڑی مشروع ہوئی اور دیندار د*یں کے لئے ایک نیا دوربی* شروع ہوا . غفلت شعارسونے والوکسیاک پریشا ن نواب د کھی*وگے۔ رات* کی ہایتی ا فیا نہ ہوگئیں جاندنی کی بهاراگرمنیں دیکھی تواب دن کی روشنی میں حتیقت کا علوہ و مکھیو۔

## مرنية السوا

ی تعالی نے صرت ابروہ ہم سے ارشاد زمایا ۰۰ میں نے بتری دعا ہمنیال کے حق میں قبول 🛘 وور ہمیل کی ناں میں نے اُسے برکت دی اور اُسے بار اور کیا اور اُسے مبت کیوفضیلت دی اس سے ره المم يدابونك اورآس كوشرى توم كرونگا اورست كتاب اول باب ١٠-٢٠٠) مذاوندی بشارت مے موافق اولاد سلمیا مخرب بھیلی عیولی اور تمام مرزمین حجسازمیں مِیں گئی۔ بنی دُ نظہ اور بنی نضیر اسی نسل کی ایک نتاخ تقے جو مکیسے جانب شمال گیارہ وہ<sup>ہے</sup> راہ پریٹیرباوراس کے گرد نواح کے سرب زقطعہ زمین پر آبا دیتھے اور آن ہیو دیوں کئے یل جول سے جو لیزنا نیوں اورر دمیوں کی وستبردسے ترک وطن کرکے بتیرب میں ٹیاہ گزیں تر<sup>ی</sup>ے موسوی دین اختیا رکرلیا تھا۔ یہ خلوط آبادی اب تتیو دیے لفت مشور بیوئی اور نیرب اور

کے نواح پر قابص ہوگئی۔ تبی نصیرنے «خیبر» تبنی قرنطیہ نے « فدک، اور ننی قینقاء برقیفه کرکے لیے انے مضبوط قلع طیار کرلئے۔ اعنیں ایام مس بمن کے ایک جمیری سردار تعلبہ بن عمرونے لینے وطن سے تکاکر حجا بہی مگونت اختیار کی آسی کی بسل جوآینده آوس اور تخزرج کے نام سے منہور ہوئی بڑھتے بڑھتے و پیونیج گئی اور و مہل ڈررے ڈالدیئے۔ا تباؤیپو دان نو وار د وں سے برصلے بینز آئے ِ مِنْةُ رَفْتُهُ ٱلَّكَ وسرِ بِ عُلِي رِفْتِ بِبَرَنِحَالِف سِوكُ اورلوٹ اركا با زارگرم سِوكِيا۔ أَوْسِس ویتخرج پہلے تو دب گئے گرحب طرح کی ذلتو سے سامنا ہوا توان میں سخت ہوش پیدا بہوگیا اور آخرہیو دیوں برغالب آھے مصیبت بیں علی العموم انسان کو عذایا د آتاہے بہود<sup>ہ</sup> ڈیبل مغوار موسکے رب الافواج کی درگاہ میں یوں دعاکرنے لگے کہ '' اے خدا و نرمهوا اس خرالزما ینی کوچس کی تشریف آوری کی بشارت تونے مقدس تورات میں دی ہے جلد تیج کہ ہارا اگلاجا ہ ملال *میروایس آئے، اس انتظار میں کئی شیت گذرگئیں برایک* دیندار بھو دی مرتے وقت اینی ولا دکومهی وسیت کرتا تھاکہ ﴿ وہ بَنی ، عنقریب آنے والاہے اُس کی جان و دل سے اُ مَلّ لرنا - اسی کی سرکتے بٹرا یار ملے گا -آخررب الافواج نے اینا وعدہ یوراکیا ، قد دسس» لشکرملا کھ اعقرانیے ولہنے ہاتھ میں نتر بعیت روشن *لیکرہ* فاران » کے میا راسے اُر اصرت بیلمان کا نُورانی گندم گول مجوب'' محریم" معنوب" سے ناقتہ" پرسوار منو دار سیات سیو دنے پیچا نا تو منرورو له يوضا باب أول آيت ٢٠ لغايت ٥ أي كلساب كه وليي " فع حذت يجي سه يوجياكم توكيون إصلياغ كراب حب كرا ں ہے اور نہ الیاس اور نہ 'کوہ نبی اس سے معلوم ہوتاہے کہ علاوہ کرستاس بعنی حضرت میں کے ایک اور نبی مح آنے کی اُ میدیمی اوروہ پیغیر اِمیاستہ رِتما کہ بجائے ام کے صرف اثبارہ ہی کا فی تھا۔ نظظ آ نحفرت شرح 'مد دہ بنی کی ج ك ان ملون من ديل كى بشارات كى طرف اشاره ب جو قررات من انضرت كى منبت دى بى . ينبارت ا دل اور کما حذا شینا سے بکا اور تبعیرہ بیکا اور فاران کے بہازے کا ہر سوا اُس کے واپنے ہاتھ میں مذیعیت روشن ساتھ لشكرما نكهك آيا ( تورت كتاب فيج باب ٣٣ آيت) بتتارت ووم آيكا الله خوب او يقدوس ( تقبير مرضفه آمنية)

بىجانة كيو*ن منين يَعُر*فُوْمَنَهُ كَمِثَا يُعَوِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ دِاسْلُوبِ بِيجانة بِن جبيباريٰ ادلاُ ر میجانتے میں) گرشامت سوار بھی اس نعمت کی قدر مذکی آخر یہ دولت آوس اور <del>خزرج گوف</del>یس ارگاه اتھی۔ آنصار کامبارک لعتب عطام وانصیب ہوئی بھرنے چند نوش نصیب ہیود آ نیف سے فائز ہوئے۔ ان میں عبداللہ ابن سازم مبت مشہور ہیں جو احبار میودسے تھے او زمایت عالم فانسل صحف سا دی سے واقت تھے ۔ آنجھزٹ کی تشریعیٰ آوری کی خبرمشنکر ما ضربروئے جس و س نوانی جیره کو د کیما این کایه قول میرا دل نے بے اختیار گواہی دی کرکڈ ابوں کا يها چرو سرگزنهين بوسكتا بيرس وقت آپ كونيفيت كرقيمنا آتھا النّا ش آفسنّوا الشّلاهَ وَ أَظْعِمُو الطَّعَامَ وَصَلَّوْلَهُ رَجَامَ وَصَلُّوا النَّاسُ نِيامٌ [زرهبر) لوگورهم اسلام عاری کرد محتاج ل کوکھانا کھلا و اورغرنروں سے سلوک کرو اور رات لونماز ٹرمعوحب کہ لوگ سوتے ہوں ] قلب نورا مان سے بھر گیا اور اسخفرٹ کی مٰدمت میں نر *ہو گروض کیا ک*ومی آھیے رسالت کی تصدیق کرتا ہوں نیکن قبل اس سے کومیرا اسلام اٹٹکا ر مبتیر صف*ر گزشته* ) خاران سے میاڑھے آسانوں کو جال سے چیا ویا اس کی ستانش سے زمیں مبرگئی اکتا ب حبتوت إَبِّ آيت ٣) بَشَارت سوم بمياه وست نواني گندم كون نهرار ون مي سردارب اوروه بالكل مرِّ ليني نه يعيِّ كيا كياب تتاب بنيجات سليمان با هِي آيت ١٠ نغايت ٧٧ بشارت جارم بهب تومول كوبلا و ذِنكا ١ در حرسب قوموں كا أو تكا بہجی نبی ہائی آیٹ ء) بشارت نیجا کا نم کر کیا شرامعبو دموجو دشیرے گئے میں سے تیرے بھائیوں میں۔ با ٱس کو ما بینوان تحے بھائیوں ہیں سے بنی تیزاسا قائم کرڈگا اورانیا کلام آس کے مُندمیں دؤگااور حوکھے میں س مِوْنَكَاوه أَن *سع كمد ني*كا رتوريث كتاب نيم ما <sup>شِل</sup> آيت ها و۱۸ پير بشارت مخ*ريك مبوث م*ونيكي رسي صاف *وينيكم پيرس* ۔ وئی بھی انھارسنس کرسکتا۔ خدانے حضرت موسی سے کہا کہ بنی اسرائیل کے عبایتوں میںسے دیک بنی مثل موسی کے میوت ارو کھا اور کیرے شبہ بنیں کربنی اسرائیل سے بھائی بنی ہمگیل میں اور بنی اسمیل میں بجر آ تحصرت کے اور کوئی بنی ک پود. اس سے معان ثابت ہوگیا کہ پربٹارت ہارے بنی جاب پنم برخدا کی تھی ۔ خطبات احربیہ تلے ہوا ہیت مندہ میں میمیت خوب کسی ہے ،

ہوآ ہے گروہ میود کو کلاکر مراحال دریا نت فرمائے۔ آنصرت نے عمیع میود میں عبدا میڈا بن سلام ا نبت دریا نت فرمایا سب یک زبان س*و کرکنے لگے مد* وہ *نها داسرد* اراورسردار زاد ہ ہے أنحفزت نے ارشا دونایا کہ اگرا ب استخصر مجہ مرایان لائے تب تونم کومیری نبعت کیے نتائے سرکیا میودنے جواب دیا حاشا و کلا مھلا رہیا ہمی ہوسکتا ہے۔ آنھزت نے عبدامتٰدا بن سلام کومیارا کہ مانے آؤین کیندابن سلام طامز ہوئے اور باوا ذیلند کمنے گئے۔ آمٹھ کا آئے لا المبع إِلَّا للهُ وَا شَهُلُ اَتَ هُجُلَّ شُ سُق لَ اللهِ يدِانِي قوم سع خاطب بوكركما سِجامًا وراس رسول برحق برايان لاوكيونكه تم مانت بنوكم به بنيم يرخداب يوسيو دبير سنك اس قدر رہیم ہوئے کہ لینے " اُسی سردا را ورسردا رزا وہ " کی سنبت کنے لگے مدوہ بڑا برُ لیسےا ہ ہارے بڑے بڑے کا بٹاہے یہ وار ابوا یوب میں قیام فراکر انففرٹ نے پہلے ماہرین ورضاً میں عقد موافات بعنی بمائی عارہ کرا دیا کہ ایک دسرے کو اینا دینی بمائی سم کرمشل عزیزوں ا تفا*ن کا علی بین بھی ہوگیا۔* آوس وخنستورج لینے با بھی خانہ جنگیوں کو مکیت فلم فراموش کرکے الك كروه اتفار نبكرمها مرن كرساء شيرو تتكربوكة اوردنياكو والمحتوعة والمحببل الله جَمِيعًا وَلَا نَفِرُ قُولِ كَمِن مِمادة-بابهی اتفاق قائم کرنے سے بعد انحفرسے خاص رہنے میں وہ زمین جاں کہ آپ کا نافیبیا تھا خریرنا جائی تاکہ ایک مذا فانہ جواب سی نبوی کے نام سے مشہورے تعمر کیا جائے ۔ آ آس ا رامنی کے مالک و و بیم تسل اور سیال تصح جوا کے انتقاری کی نگرانی میں برورش یا تھے۔ان کوجس دقت بیرمال معلوم ہوا نجونٹی خاطراس زمین کومسود کے واسطے بلاقتیت دنیے رامنی ہوگئے گر رحمت المعالمین نبی کے در دمنددل کو سرگر گر ارا مذہوا کہ متم کسی طرح بھی لینے ك دور كير لورستى الله كى سب سب ورين جدا فرا بور سوره آل عران ياره م ١١

بانياره

متعد سنون كي تعمير

حدکی تعمیر تتروع ہوئی۔اس مترک خدا فاندکے داسطے نہ کہ ہے فتہ تا عار ومزد وربلائے گئے۔ سیّدا لانبیا اپنے مقدس ہا تھوں سے بچی انیٹس آٹھا تاتھا کام نبانے میں متنغول تھا۔ آخرا نبیٹ اورگارے کی دلوار پر ں *گئیں کمجور کی حیال سے حمیت ب*انی گئی اور خرمے کی لکڑی کے ستون قائم کئے گئے ادر خور ہ*ں غالق ہے نیا ز کی تھی عیادت کے واسطے بیسا دہ عارت ج* نەزىن فروش نەسازوسامان نىيارىپۇگئى ئىيكن *اگرىيچىزىن نەئتىن تۇكيامىرج تقا م*ىلاجان<sup>تىتى</sup>ي ، اتفاص كامنير، تواضع كا فرش ورَصَّدَة و صَغاتَا أَما زوسا مان مو و إن فاني چِزونَ ا عدحب تیا ر ہو کلی تو اس کے معن میں ایک مگیر اُن مساکین سکے واسطے مضوص کردی بعبر کواصحاب صفّهٔ کے نعتیب مشہور ہوئے۔ بینے بیا لولمن خانماں بریا د بہت مفاکر تھے۔ بیچارے کھانے کیڑے سے مخلے گرامتٰد امتٰدول ایساغنی تھا کہ خدا و رسول کی سی چزکی بروا نه مقی میلوے مسجد میں بعدا زال آنخفٹرٹ نے لینے اول بہت کے ہے بنواکر ابورا فغ اور زیمین ما رنہ کو یا نسو در سم اور دوا دسط دیکر مکہ بھیا گہضرت فالجمه زسرا اورام كلتوهم اورام المومنين سوده كوهمراه لامئي ساعة مبي عبدا متدابن الوملّ يعيي اور حضرت صدیق کے اہل وعیال می الکے م

اذاك

رہ اور حی علی تفلاح کی خوش کی نید بنتا ۔ت حضرت لال بیسے بیچے عاشق کے حریم س وامیں ملند ہونے نگی۔ وحدہ لانشر کے صنا کی عبا دت کرنے واسے اس ولکش آوار **ک**و نتے ہی نوراً اینا ایا کام میولز کر پنجوقیۃ مسیدیں عاضر پروتے تھے اور النداکہ، کے ر با ورر ذیل سبالک ساته عجزومیاز ا دب تغطیم ا در توانمع اور فاکسار .ه تصویرین نبجات بیم بیم بیم ونت رسول مندان کی طریف مخاطب بروکر فرما<u>تے تھ</u> چ<sup>شخص خدا</sup>کی مخلو*ق سے محبت منیں رکھتا اور*انے بجوں پر مهربان منیں ہوّا وہی کھے گاکہ ملان تنگے کو کی<sup>ڑا ر</sup>ہنائے گا حدا اُسے ہشتی نباس عطافرانے گا۔ ہے۔ تمتا الخبندہ مینتانی لینے بھائی کی طرف د کھیٹا خیرات ہی۔ ایک گروہا ت کزاخیرات ہے۔ بیکے ہوئے کو راستہ تیانا خیرات ہے۔ ا مذھے کی ہے۔ سٹرک برکنگر تھر ہا مٹوکر کی چیز کو سرکا دنیا خیرات ہے۔ بیاہے کو مانی ملانا بان کی حقیقی دولت و بی نکیاں ہیں جو آس نے جینے جی لوگوں کے ساتھ کی ہیں بعد دنیای*ں تویہ یوجیا ما تاہے کوکٹنا مال حیوٹر کے مرا لیکین قبیس فریشنتے* سوال کرتے تصاورنيك اعال بجالان كاج ش بيدا بوتاها مسلانو*ن كو*اب الرحي*جي ا*طمينان بيوملاتها گراك خوب سردنت ريتها تها جرشخص عوبوں کی اس زمانہ کی تاریخ ان کی مثورہ کیٹے تی سنتہ کونیکی اور ٹکھو بی کا امذازہ غویسے کیا میو گا وہ فوراً سمچے جائے گاکہ یہ کس کاخوٹ تھا۔ یہ اُن سنگدلوں کا خوف تھا حبنوں نے ان مظلوم لما نوں پر غذا واسطے طرح طرح کے ستم توراے تھے اور صرف اس لئے کہ یہ وحدہ لا متز مک ض وم مین سے بیلینے مزدیا آخران بحار وں نے غرب الوطنی کی مصیدیة ے گوشنۂ عافیت تضیب میں ہوا گر نا ظرین کو باد ہوگا کہ ح فجا ال شیں کیں تفیں وہ تھا اب مدنیہ میں کب بین سے

زىين ببوداد منافقين

بیشنے دیتے ۔ مبتاک کفار قریش کومسلما لوں اور خاصکر *انتخر*ت سے دینی معاملہ میں قلبی عدا ہ موگئی تقی ا دراس عداد سے ساتھ اب ان کو ایک نیا اندنیته پیدا ہوا کہ رہنیہ میں کمیں الام رورنه يار عبائ اور ميرمها جرين بدله ليني كى غرض سى مم مرحرها فى كريك اس اندنشه کامیته یون علتاہے کہ ہجرسے پہلے ہی سال دلیدین مغیرہ جوعداوت برا بول کاب**ی جاتفا مرت**ے وقت زاروقطا رر دنے لگا اس وقت سے اران قرلش ہی کے یا ہموجو<sup>د</sup> تھے۔ ابوھیا نے کہا یہ کے آیہ موت سے اتناکیوں ڈرتے ہیں یکینہ وراور متکبر ولیدنے جاب دیا کہ مجے موت کا کچھ خو ن بنیں اگر نم ہے او بہے کہ کہیں ابن ابی کہشم ( یعنی *صرت سو* بو کا دین میبل نہ جائے اور کہ اس کا ہر حائے ۔ ابوسفیان جواس وقت وہاں حاضر تھا کہنے لگا ہے وليد کچه غم نکري ضامن مرة ما سول که اس دين کومرکز بيسانے نه د ديگا يه کفار قرليش کے جياہيے غونخوارا را دے ہوں توہاجرین کو کیونکرا طمینان ہو سکتا تھا ۔ وہ بیتین کرتے تھے کہ لیجیزًا لگ يُقَاتِلُونَكُنُرُ حَتَى يَوْحَ وَكُمْ عَن دِنْتِكُمُ إِنْ اسْتَطَاعُوا ﴿ رَرَّمِهِ ابْلِ كَمِيْتِ براب ارتے رہنگے یہاں تک کہ وہ تم کو تھارے دین سے بعیدیں آگرا بیاکرسکیں یا کفار قرایش کے غونے علاوہ خود مدنیہ میں ہس وقت پورا من وامان نہ تھا جہاں کئی گروہ مہو گئے تھے ت<sup>ح</sup>لیف ابن اً کی ایک دولتمندا ور ما انزرمنی تما آنحضرت کی تشریف آ دری کے میشتر مدنیوس ہے خطاع ٹرا زورتھا اوراس کے ہوا خواہ مبت زیر دست تھے ادر قریب تھا کہ مدینہ کی حکومت اس سے ا تق آجائے مکین صغرت رسول خدا کے تشریف لاتے ہی شہرکا زنگ برل گیا۔ انصب رکا حاں نثا را نہ جوش اور شروالوں کا رُجان ابّن ایی کی آمیدوں کا خاتمہ کرنے والا تا ہت ہوا اب آس نے برملا نحالفت سے معلیاً کنارہ کیا اور اپنے گروہ کے سابھ بنظا سرسلمان ہوگیا میرجاعت جومنانفتین کے لفت مشہور ہوئی میٹھی تھری نبکر اندری اندر ایا کام کرنے مگیاہ ك اين الرطدوسي سله سورهٔ بقربیرهسیقول

ب ابن ابی زیذه رما نازک موقعو ب رفادی *جاتی تقی اورمس*لما نو*ں کی عیب جوتی او* ِ دی کی درہے رہتی تئی۔ دوسراگردہ ہیو دکا تھاج نکہ یہ لوگ اہل کتا <del>جئے</del> اس تئے ان کو تھے کہ ہم کونی امی کیاسکھلائے گا- ان کو اس بات کا بھی حس المحق میں فائم رہی اب کیا یک بنی ہمغیل مں کیونکر حلی گئی اور سسے ن کو پیقلبی عدا وت تھی کہان کے وتعمن آوس اور خزرج حواب ملکرانصار رس ہے جاں نثار وں میں تھے مگر ہا ہیں سمیہ ان لوگوں نے اہمی محلمہ کھلا مخالفت ب حال موگئے ۔لیکن موقع محل کے منتظر تھے۔ نوں کو ایسے تیرے ہمیا ہوں تے درمیان بینسا ہوا یا کرا در کفا روّتر ں سے ایک معا ہرہ خمبوری اصول بر ترمثیب دیا حیں کا خلاص خواه ده کسی گروه سے ہوں گر ہما رے تمریک حال رمنیا جا ہیں یہ معاہرہ کیا جا ہے۔ ب قوم سمھے جائننگے صلح اور فیگ کی حالت کل مسلما بوں بریکیاں عائد ہو د*ل کو ب*الفیتارنه *موگا که وه خودی خبا* یے حمبوری انتظام میں شامل صال رہنا چاہتے ہیں برحالت ہیں لی مفاظت کرب اوران کے لئے برونی حلوں کے واسطے سینہ ۔ ان کے حقوق الیہ ہی موجکے جلے مسلمانوں کے ۔وہ برمتا زېږنگه ۱وړ آن سے تو ئی تومن نه کړے گا۔ نیرب میں متبنی قومیں میود کی آباد ہیں وہ ، نظرے دمکمی جائنگی اور اً تمنیں اُن کے نرمبی فرائص انجام دینے لما نو*ں کی طرح کا بل آزادی ہو*گی۔ جو لوگ ہیود کی نیاہ میں ہیں اور آن کے طبیف<sup>ج</sup> آن لوگوں کی بھی ویسی ہی جھا طت کی جائے گئی۔اور ویسی ہی آزادی و بیجائیگی۔ مجرم

خواه میودی سو پامسلان منرامایب موگا-اگرکوئی دمثمن بتیرب بیرحله کرے توسیو دمیم بالقد ببوكراس كوبين باكرنے كوميدان خبك ميں انتكے جوشخص نترب میں داخل مبوكا آ ىپى حقوق بېرنىڭە بجرم تركىنى كى رعايت نەكى جائىگى خوا ە كونى مەدار بېو ما عام شخض ا ور نه کوئی مجرم کی بیا طرفداری کرے گا۔خوا ہ آ*س کا قریی غربز*کیوں نہ ہو۔ تمام گزمشتہ محبارو ورقصنیوں کی انتهاسمجھی جائیگی اوراب آیندہ کوشش کی جائیگی کہ باہم مخالف ورشعنا د گروہو كااتحاد قائم بوئزابن مشام ماسع مسيه تام ایل رینے اس معامرہ پرانی رضامندی ظامر کی میاں تک کہنی نضر بنی اور ورتبی قینقاء بھی بعد کوسوج سجھ کرمصلی انشریک مرائے گرانے اندرونی رایشہ دوانی سے ر معصب قوم بیو دیے مسلما نو*ں کو د ت کزنا شروع کیا۔* قرآمجید لی روشن آیتوں کو تحرلف کرکے عام محبع میں پڑھتے اور میر نود ہی آن پر قمقہ آٹراتے۔ ان <del>ک</del> نے شواکو لگاد ماکہ جوشاء مسلما نوں کی بہتر بچو کرے اس کو خوب باتقا انعام کے لابج میں چاروں طرفت جو کی بوجیار ہونے لگی عور میں بیخے جوان بوڑسے لما ذن كوتيش اورمرا زار بجركن كے لئے آمادہ ہوگئے جاں كسى مسلما ن كى ررت دعمي بجويه اشعا رستروع كرديتي -اسي براكتفا نذكرك بدعمد بهودن كفارقون كو وشده بغام بعنا نزوع كے كه أكرجه بم في معلوت معابره كرايات مرس وقت تم سيان حله آور موگے همتماری مرد کرنیکے تولیل کوجس دفت بدا طلاع مبوئی نمایت ٹوٹ موٹے کہ ، مندر المراعد اور الخضرت ورجه اجرين كوفنا كرف اورا نصار كوان كى حايت كا مزه ا بچانے کا بہی و قت ہے۔ ساتھ ہی چند میز زمدینہ والے جو آنحفزت برایان نہیں لاکے تھے اورآب کی تشریف اوری کونفرت سے دیکھنے تھے خنا ہوکر قرابش سے جلمے اور آن سے مزیم کا کیا چھا بیان کرکے ان کے حلہ اوری کے ارا دہ کو اور بھی مضبوط کر دیا۔ کفار قران کے مترا ا برجبل نے جس کو انحضرت ور دین سلام کے ساتھ سے زیادہ قلبی عداوت عنی اب

علان کے ساتھ کملا بھیا کہ مدینہ والوں کی حایت پر نہ بعولنا میں عن قریب حلہ اَ در ہوتا ہوں السيئ نازك مالت میں جگہ قرنش کے حمار کا ہروفت خوف تھا مدنیہ میں ہیو د اور منا فیلی یط دنیا کو اعین وقت پر دغا دے جانیکا ندلشه تھا اور مهاجرین اورا نصار کی جاعت سبت قلیل اور بے را برنے آتا ہے۔ البامان تقی ۔ ہا فی اسلام کو کیا کرنا لازم تھا۔ مهاجرین اورا نضا رکینیا وبوا لعزم پیغیر کو انیا دینی اوردینوی میثوا مانتے تھے ا ور سرا مرس آب ہی کی طرف رجوع کرتے تھے ایسی صورت مر لينع وفادار بيروكول كي خاظت كي تدبر كرنا كمالات انساني كانقص تفاءخونخوار اوركينيور نفار قرنش سے سرگز ٔ میدنه تھی که فتح یا کرکسی ایک مسلمان کوہمی زیزہ چیو انکے بھرکیا خود لل نول كوفاك وخول مين لولتا بوا وتحيينا كوارا بروتا -آب كوراه خدامين ايني مان بنهی نگراسلام اور اُس کے مانے والوں کی خانات جان سے بڑھکر بھی جی تیت ہے۔ تے اپ واس دسط بھیا تھا کہ آپ مکارم افلات کو ید اکرس مین جس طرح آپ کے وبليغ حكيمانه اقوال اورمونثرنيد ونفيائح تتهذيب اخلات سكي واسطع وستوالعل تع يبهطرح باہمی المنت برر اکرنے والے اورامن وامال قائم رکھنے ولیے مربرانہ اور ماولا ے ۔ اورسیاست مدن کے واسطے قاعد سے درقا نون تھے ۔ میشک آپ کی زات ہاک مُنتِ ، شَجاعَت اورعَدَّالت كى زنده تصويرتمى صرت سيُخت يحي پيشينيگو كى كىمى ، فارقلیط (لینی احر) آئیگا تو وہ لوگوں کوان کے گنا ہوں برمنبنہ کرے *گا ہے* کے گا۔ اور دنیا کو عدالت سے بحرو سے گا زائم ل یومنا باپ ۱۶ ایت م) بشرو نبی امی نے تنبیہ اور لفتین توہمت کچھ کردی پیٹ ننگ کی سے دوجھیے کموس پورے بیوسکے ب مینیمن آس کے اولوالعزمانہ کوشتوں سے سبٹینیکوئی کاتمیہ احصد لینی بیزنیتن دمنر عدالت سيميرن كاونت أكمار

ك تذريب يلاحرفان موردُ افغال طبهما رم منت المن

على فأرطيط كى حيث كورسيدمرهم في طبات احديث فات ٥٠ ولغايت ١٠٤ بين نمايت فوي ساكها بح ١١٠

انحضرت کو ہجرت فرملئے ہوئے پورا ایک سال تھی نہیں گذرا تھا کہ کفار قریش نے پہنا اس ویڈ یر حله کرنے کی تیاری کردی۔ ان کے مظالمری انتہا ہو حکی تھی اب میر ناحق کا شانا اور فتیہ فناوس مدے گذرمانا دنمیں کی رسوانی کا باعث بروا سیجے ہے ہ مسلم حق بالرمواسا ككت ء كدارك كدرويوات

له لولمن خانمان بربا دِمظلومون کواب درگاه احکمانحاکمین سے میلے پیل رہے کھ ملا آخہ ت لِّن بْنَ يُقَاتِلُونَ بِأَخْمُ مُ ظَلِمُ وَالْمُوالِ قَ اللَّهِ عَلَى نَصْرِهِ مِرَكَقَلَ بُونِ الْ نیند ( ترحمه) بن سلانوں سے کا فرار لیے ہیں اب ان کوہمی تن کا فرد*ں سے ا*رام مارت سے اس واسطے کہ آن برظلم ہور ہاہے اور کو شک وشینس کہ اللہ آن کی مدد کرا برتا درہے۔ یہ وہ مظامِ مہں جبیجا یہ کے صرف اتنی بات کنے میرکہ ہمارا برورد گار انڈرہے 'آم انے گروں سے محال سے گئے اور اگر اللہ اوگوں کو ایک دوسرے کے ما توسے نہ مٹو تا رہا ۔ ونساری کے صومعہ اورگرج اور بہو دیکے عباوت فانے اورسلمانوں کی مسجدیں جن میں ، خداكا نام لياماتا سي كم عي ك ومات ما حكم موق (سوره ج ياره ١٠ ركوع ٥) مرت رسول خدا اورآئے ساتھ آگے مہانہ جو ایک راہ مذامیں کمال مبر<del>ور ت</del>تقلال<del>ے</del> ما مة طرح كل اذميتر سهكر رجها داكبر» كي ب نظيرتنال قائم كرينك تقع اب بيرخدا دند كما فرمان سُنکردین المی کی حابت میں ظالم اور مدے بڑھ جانے والے کفار کے سٹر فیغ کرنگے والسط سینه سیر بیگئے اور قبل اس کے کر ظالم انیا کام کرجا میں اور دین آتمی کی نشانیاں منادیں راوی میں مروانہ وارجاد کرنے کے واسطے منتور ہومیتے۔ وہ یاکیا زمعدس نزا ہ برسوں غار حامیں دنیا کے بکھیٹروںسے انگ یا د عذامیں شغول رہتیا تھا وہ بنی کریم ج

رقيق لقلب تفاكه بكيول اورور ومندول كي صيبت برب اختيار رودتيا تعا ، اُس بریننبے سے کہ کہیں مرد وں کے ہمی اُنسوشکتے ہیں ۔ ایسے وٰ تنظیم ب حالت میں جبکہ اسلام اور اُس کے ماننے والوں کاخائمہ ہی تھا ا و فی سیل امتٰد میں و ہ*مرد انگی اور قابلیت و کھائی اور دین حق* اور اس کیے پیرو وُں کی ں پی خانلت کی کڈاکر حضرت موسکی اس وقت موجود مہوتے ہے اختیار کھ اسٹے ۔ ایس کاراز توآیدمروان بنیس کنند آبومبل كمهسي ببغام بنبك بييح بي تيكاتها اوراب تتقط دين كے واسطے ہماد كا حكم بهم نازل مویحا۔ اس لئے ضرور مبواکہ انخفرت تد مبرخاک بیں مشغول میوں - آپ کوخیال تھا کہ<sup>ے</sup> رُنین کی جلہ آ ورفعج مریک بطون روانہ ہو گی تورا ہ میں جو جو قبال سلتے جا نکنگے آن کو بھی برانگیخہ لینے ساتھ لما کینیکے اوراس طرح ان کے ساتھ ایک بٹری فوج ہو جائیگی ۔ اس۔ غربين معجرينكي بإرهوس ميينيه يبيليهيل برنفس نفنيس حندصحا بد کے نکلے اور آوان میں جو مکہ اور مینیہ کے درمیان ا وا قبع بعد اور آبوا دیاں سے اٹھ میل رہاتا اسے میونکر قب بنی خمرہ بن بکرین عبدمناف سے اس بات سے پرمعابرہ کیا کہ وہ امن قائم رکھیں تعیسنی سلما نول کی ریرمعا برہ کرکے آب واس تشریف لا۔ مبيئي أتخصرت قرليش مكيكے ارا دول كاپت لكاف كے واسطے خدمحا يركي ساته سفر فرايا وررضوى کی طرفت بواطوس و حبینہ کے مہاڑوں میں سے ایک لو دایت کریتے ہوئے واپس تشریف لائے حمر اہمی دم ندلیا تفاکہ اسی ان با مدرا ولی امینے میں *کفار قربیش میں سے ایک شخص کرز*ین ما بر بربيع الاقول سيستم الغنبري ابني جاعت كم سائق جروب كي طرح آيا اور

رینه و الوں سے مولیتی جو با ہر حررہے تھے لوک کے گیا۔ آنھزت نے پیئے نکواس کا تعا<sup>قب</sup> با اور سفوان تک جو مدرے ماس ایک میدان ہے تشریف ہے گئے گروہ مصند ہاتا نہ آیا جادی الآخرس آنے پر قبائل بنی کنانے معامرہ کرنے کم غرعز ہے سفر فراً یا ورمقام ذہمی العشرہ میں جو مکہ اور مدسنہ کے م میان تنبع کی طرف میونجگر بنی تمریح سے امن کامعابرہ کرک جا دی الثانی کی آخر تاریخوں میں آنھنرسے عبداللّٰہ بن مختر کے ہمراہ مهاجرین میں آٹھ یا بارہ آ دمی ساٹھ کرنے تخلہ کی طرف ، سرسبنرلېتى سے اور كمەسے يىلى نىزل ہے رواند كيا اولگ جے بربطور ہوائیں کے لکھوا وہا کہ محب ولج ل مہونچنا تو قرنس کے ارا دوں سے مہن آگاہ کڑا ر مکیسے قانسلہ مں آگر کوئی تنفی بخوشی متہارے ہمراہ بیوجائے توساتہ لے لنا وربیعی نہ کرنا<sup>ی</sup> یہ تحریرحیں سے کسی مورخ کو اختلاف ہنیں اس امرکوثاب کرتی ہے کہ سریوں کے بصحفے یاخو دخیک کرنے میں حس کوغزوہ کتے ہیں) آمخصرت کا کیا منشاتھا ۔ کمیسے جو ت فا تكلتاتها بداخال موماتنا كرنتايداس كسائة أن مسلا تؤں سے جو مجبوري ہوت خير رموقع یا کرمدینه جلاً آنا جاہتے تھے کوئی مسلمان سمراہ سواوراس نئے اس کی محلص م بطے جس قدر ہوسکے اعانت کرنا چاہئے۔ اس دعوی کی ٹائیداس سرپیسے ہوتی ہے ج منرت نے سریہ نخلیصے میشتر را آبغ کی طرب ہو آبود ا و آجھنے کی طرب ایک میدان ہے رہے ذمایا تھا مقدادین عمروا ورعتبہ بن غروان جو دل سےمسلان تھے اور قرین کے قافلہ *کے* مائمة كمه سي تكلي تقيم وقع بإكرمسلما نول سي ل منتي اور بخيروعا فيت مدينه بهو يحكم أو النو سرية نخلهت مبشرة واورس يي الخرت بيع مق اكر دُينْ مُرك الدونكا بِرُكَّا مِنْ سَبِ سَلُوس بِيسِ بضان سلسيمين ووسل سرية قوار فو مغده سنسام ١٢

سلمان مورخین نے نواہ کلطفنی سے خواہ اس خیال سے کہ ایک واقعہ کے متعلق بلیں بغتر نیتے او ترفق کے درج کردی جامیں مبصرات ہی کھوٹا کرا پر کھ لینکے یہ روایت بھی لکھدی ہے کہ مدینہ میونچکر انخصرت اورائیے صحابہ قرایش کے قا ایر حله کرنے کو سکتے تھے۔ اس بہو دہ اور غلط روایت کی نبایر دشمنان کے لام انحفرت پرمعاذا باد کاسرتا یا غلط الزام لگاتے ہیں سبجا ن املیک کماں وہ'' و نیا کوعد ہ سے تعبرنے والائا بنی اور کماں یہ قرّاتی - انسان کو حتیقت حال دیکھیٹا چاہئے منا لفت اوپستہ جِين من نصاف كو باعت نه دے اورنفس واقعه مرغور كرے۔ الغرض ملما نواح کی میمختصر جاعت نخلیس بیونجگر فرلین کے اراد در سے آگاہ ہونے کو مُمری-رحب کی میل تاریخ قرایش کا ایک قافله طالف کی طرفت می<sub>و</sub>ے اور ادم وغ<sub>ی</sub>رہ کے ا وہاں اسونحامسلمانوں کو گزرین عامرا لفزی سے ہائتوں لینے مولتی لط جانے کا خیال کان بي طبع كمثك رباتها. اس قافله كو د مكيكر حوش انتقام مي اينے نئي كافرمان بمبولا أس مرحمله مردارقا فله عمروبن الخشري كونترس ماركرا ورغمان بن عبدالله اورحكم بن كبيان كوفت مباب **نوٹ کرمدینی میں انتخفرسے** میا*س حاضر سوئے۔ آپ ی*ہ والقدم شکر نا راض ہو ر فرمایا کرمیں نے تم کو رشنے کا حکم نمیں دیا تھا پھر لینے پاس سے عمر دیں الحضری کا خون مبر واکیا اور قبیلوں کو لینے دوسحا بول کے واپس آنے برجواس سربیمیں کم سوکے تھے چوڑدیا۔ نے اس سرمیکے متعلق بول برنام کرنا متروع کیا کہ محصلونے ماہ رجیہ ب که انزانی حرامهمجر جاتی متی حبک کی اجا زت دنی اورقا فلدلنوا دیا مسل<sub>م</sub>ان بسط*عنه*ا و اکبُن مِحرَ القَتْلِ الرَّجِهِ- آبِ سے بوجیتے ہیں کہ شرحِرام میں اڑا کیا ہے مسى حرام (گلبيسندلين) سے روكنا وروہاں كے رہنے والوں كو وہاں سے مكالد نيا بہت براگنا "

ہے اور فتنہ ( دین سے بہکانا) اور شرک وکور تو اولے سے بھی زیا دھ گنا ہ ہے (سور ہ نعترہ يار دسليقول) حقیت یہ ہے کہ انختر نے مسل نوں مرانے منتا کے خلاف کارردائی کرنے مرنا والگی ظاہرِ زمانی تھی ورنداگر انصاف کیا جائے تومسلما نوںنے کوئی زیادتی نہیں کی تھی۔ دو تو مول ں جبکہ خباک اعلان ہوجا تاہے اُس وقت سرفریت کو اپنے معیندمطلب کا رروائی کرنے کا مىوص ايسى حالت بين حبكه ايك طرف بيشيستى هي سوعكي سرومسلما نون يركياكياكمه نہوئے تھے بیاں تک کرخانماں برباد ہوکرہا تکل بے سروساماں ہوگئے تھے اس سرطرہ یہ ہیاروں کے مولشی بھی کا فرکوٹ کے تھے اب اگرمو قع کیا کر انفول نے بھی لینے دشمن کے اب قافله کوتباه کردیا توکیا بیجاکیا <u>-</u> کفار قرلین اس وانقیت نهایت سرا فروخته موئے اور بدلد لینے کے منتظر تھے کہ اس ا ہین میں ان کا ایک قافلہ نتام کی طرف میں حالیں آدمیوں مج سابر سبت سامال واسبالي ميوك أرط تفاء أتوسنيان فيجوان ت افله کاسردار تما اس خیال سے کیسلمان اس کو کھیرکر ال جین سائقہ ایک قاصد کا پر وانہ کیا کہ قرابین طبیس کی مدد کو تکلیں اور قافلہ کی جنا ببس وقت بيخبربهويخي ابوحبل نحرس كوأنصرت اراسلام سے قلبي عدا وت تقي ايسے وقع برتمام كفار مكه كوبراً تيخفة كرديا كدمسلمان تتهارك اس قافله كوبعي توط ليس مح لندا بینت مجری اس کے بجانے کو اور سلما نوں کونسیت و نا بود کرنے کو کہ آمیندہ سے یہ خدشیری تکلجائے تیا رہوکر کو چے کرد جروفت میں متوحن خبر صرت رمول فداکو کیونٹی آھیے تمام اصحابے من مں <u>ے عما جرا ور ۳۳۷ ہف</u>یار کل <u>۳۳۳</u> جوا نمرد تقے ساتھ لے کر پہنیت مجبوعی کفار کے خرد فع كرنے كے لئے كم كى طرف كيج كيا - دولوں فوجس اب لينے لينے مقام سے رواند ا مورمنین نے اس موتع بربی وہی وجربران کی کہ آنمنزت ابرسفیان سے قافلہ کو نوٹے تھے دلقبیر نوٹ بھوان

مِنُ نظر زَّرِینْ میں بسر کردگی ا بوحبل قریب ایک سزِارے خونخوار خَبُ جوتھے جن میں کے تمام تجربہ کارمباک آ زمودہ سردار شامل تھے بیوار یہاں تک کہ اکثر بیا وے میں ت سوا ونٹ اور ایک سو گھوٹرے بیسب س ِ تَعِيدِ نُوطِ صَحْدِ كُرِنْتُهِ ) كُرُ كُلام مجدِينِ بِهِ واقعه اور بِي طرح بيان ہواہے بار رُه 9 سوره انفال كى ابتدائي آيات بي *ار ثناد بهَا ﴾ فَكَا أَخْرُ جَاكَ دَ*بُّكَ مِنُ بِمُتِكَ بِلْكَيُّ وَإِنَّ فَرِيُقَامِّقَ الْمُؤْمِنيينَ لَكُمِهُ كا مَنَا الكَكَا فِونَىَ ٥ رُرِّ عِمد مِن طِيع يترب برور دُكا رِنْع بَحَكَةِ بِيكُوبِ مِنْ رَبِكَالا اور مِنيك اكب كرده الإ لوں میں سے نامپند کڑنا تھا بجھسے جھکڑتے تھے حق یات پر کھلیانے سے بعد ہی گویاکہ و ہوت کی طرف ہا سکے جاتے ہیں! وہ وه اُس کو دمکیتے ہیں۔اد رحب تم سے انتٰد *وعدہ کرنا تھ*ا دوگر دمہوں میں سے ایک کا کہ وہ بنتیک تمہارے گئے ہے اورقم چاہتے تھے کر بغیر شوکت والاً گروہ تمارے کئے ہوا در انٹر عایتها تھا کریچ کو بیچ کردے اور کا فروں کی مڑاناٹ دے ی ان آیا ﷺ صاف معلوم ہواہے کہ ابی آنحفرِّت لینے گھریینی مدینہ ہی میں تھے اور دہاں سے کیجے بہی میں کیا تف کم آپ میں صحابے اقبلان تھا بھن تو را<u>ئے کے لئے ٹکلنا کینڈ کرتے تھے</u> ا در بھنے نا *بینڈ کرتے تھے ۔*جو لوگ اڑنے ، ہے ب*کانا پیند منیں کرتے تھے اسکی وجہ یہ* بیان ہوئی ک*درگو*یا وہم**وت کی طرف بائکے جاتے ہیں اوروہ لینے ما**س جانے کو دیکھتے ہیں ؛ ادنی ال سے معلوم ہوتا ہے کہ ابوسفیان کا خارج شام سے آتا تھا اس میں صرف میں جا لیس ا ومی تھے اُن سے اڑنے کے لئے کیے کرنے میں اوراً س کے لوٹنے میں ایسی کوئی فوف کی بات زمتی بلکہ یہ خوف ترنیش مکر کی اس فوج سے تماج اُنٹوں نے نیزعام کے بعد عمع کی تھی۔ اسسے لازمی نتیجہ بیز کا تاہے کہ قبل اس كه آنفترت مدینے سے بیجے نوایس تولیش کمہ ارشنے کو کل چکے تھے یا آبادہ فباک ہو چکے تھے۔ اس میں کچھ نتاک نہیں وادگی فیا کے بعدا درمدنیے کی کوف کے قبل تعبل معنا ہی یہ رامے ہوئی کوننام کے قافلہ کو لوٹ لینا یا ہے ن معلوم ہوتا ہے کرمسلمان مورخین اور را دیوں نے اس راے کو جو بعین صحابہ نے دی بھی غلطی سے اس طرح میربیا ہے کہ کو پاپنیر خداصلیم کا ارا وہ قافلہ کے لوکٹنے ہی *کا تھا اور جو آماد*گی خبک مدینہ میں ہوئی تنی وہ قافلہ ہی لوسٹنے کے لئے ہوئی تتی ۔ زما نہ درا رکے لبدکسی وافقسے بیان میں جرا نواہی حیاہ آتا ہو اس تسم کی غلطی کا واقع ہوگا لوئی تنجب کی بات نبی*ن گرکلام مجدیسے ص*اف کا سربردا ہے کہ دہ زبانی روہیں غلط میں ( نعبیہ نوٹ برمغ<del>ی</del> آنیڈ)

سا ان در میرایک می قبیله تے سب ارف عرف جبری بند میانی نیدا ورمقالمبکست یک بود تظلموں سے جن کے پاس نہ سواری تھی نہ ساز وسامان مصرف بین گھوڑے سٹراونٹ اس طرح و ونوں فوصیں بڑھی علی آئی تھیں کہ راہ میں ابو قبل کے یا س ابوسفیا ک بھی ہوا ایک قاصد سونیا کہ قافلہ شام ہمندرکے کنارے کنارے بخیروعامیت کم ہیونج گ<sup>ی</sup> آ ( بتیہ نوٹ صفی گزشتہ) بلکہ جو آماء کی خیاک کی مینہ میں ہوئی وہ بتھا لمبر تریش مکہ سے ہوئی تھی نہ واسطے تُوشنے قا فلہ انھیں آیات میں ووگرو موں کا ڈکرہے امک وہ حس کے ساتھ کچھ شان وشوکت بینی الڑائی کا سامان نہ تھا اس گرڈ سے وہ قا فلہ مرادہ ہوشام سے آتا تھا اور س کے ساتھ صرف تیں جالیس آ دمی تھے اور د وسراگردہ قریش مکہ کا تما جس کے ساتھ بہت سانشکر اور مہت کھوٹان و شوکت تنی مذانے فرمایا کہ ان دو یوں گرو ہوں میں سے ایک گروہ لئے ہے تم اس بے نتان و شوکت گروہ کولنیا جاہتے ہو گرمذا جا ہتاہے کہ جوحی ہات ہے بعنی و ین ہلام وہ ٹابت ہوجائے اور کافروں کی جڑکٹ جائے ہیں ہی آیت سے بخوبی ٹابت م<sub>و</sub>تاہے کہ ارطبنے کا حکم قرلیش کمہ سمے مقا بلر کے لئے تھاندا س قافلہ کے نوٹے کے لئے بیان مذکورہ سے ظاہر مرقباہے کہ خو و تر آن مجد سے م فیل مزنابت ہوتے ہیں۔ آوّل ہیکہ ، بندی میں اور مینہ سے ک*وج کرنگیے ہیلے یہ بات معلوم ہونکی ہتی کہ وّ*ریش کم تشكر كثير كے ساتھ منبكے ارا وہ سے تكلے ہیں- وتوسرے سے كدر بندى میں خلائے حكم دیدیا تھا كہ قرنیش كہ كے مقابل میں ارمنے کو جاو اور مین محابیت اس درمیان میں قافلہ کو شنے کی راے دی تنی خود خذاہے تعالیٰ نے مدمینہ میں اُس کو نا منطور کیا تھا۔ جبکہ خود کام مجبدے یہ امزاہت ہے کہ انتصارت نے وقع کفار کی غرض سے کیوج کیا تھا توکوئی روایت یا کو ئی صدیت جواس کے برخلان ہوا درسمی کتاب ہیں مندرج ہوا ویسی نے روایت کی متبقِلاً ٔ ورنقلاً مردوہے عقلاً اس کی کے کہ حولاً گسلمان نہیں *اگر صرف تارنیا یہ اصول پرنظر رکھی*ں تو ہبی وہ ہستیا لوتسليم *کرينگے که زبانی روتین جوامک ز*هانه بعد تحرير مي آئي قرآن مجيد ڪتھا بله ميں جب که ان دو لون ميل ختل مِوقابلُ تبول دورلائق و نژق منیں بی*وسکی*یں - اب اگر اُن رد ائتوں برج قرآن محبیکے برخلا نسنیں اعتبار*کیا* جائے تومعلوم موتلہ اورجوا تعات میش آئے اُن سے ہی ثنابت موّاہے کہ رہنے ہو لوگ اڑنے کو سکے وہ قریش مکیکے مقابلہ میں ان سے حلیہے وفع کرنے کے گئے نکلے ستھے فوقا فلاکے توشنے یکے سائے۔ راتعیہ نوٹ وُتُوَیْرُهُ

شکر قرمیش کو داسیس انا حاہیے مگرا ہوجل جواسلام کی بیٹے کئی کی عزمن سے بھاں تھا یہ بیٹ ام خكركنے لگا خداكى تسمرا ىيا سرگزنه ہوگاحب مك سم بررين سنجكر تمام مذكريں اور مين دن ا ے رامان ندمنالیں تاکہ قبائل عرب میں ہاری دھاک بنٹھ مائے۔ <sup>ر</sup> بوصفیان ہو زُمادگی کی کیفیت مشنکرخود بھی حبٹ بٹ مک<sub>س</sub>ے روانہ ہوا ا درنشکریں تنا مل سوگیا۔ الخفزيّة مابرين اورانصاركوسائه لئے ہوئے منزلیں طے كرتے ہوئے آرہے تھے ك ا بقتہ نوٹ صغر گزشتہ) سیرت مشامی ص<sup>سوس</sup> میں مکہاہے کہ انتخارت نے مدینہ سے ک*یے ا*رف کوچ کیا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ یرکوج ترمِنِ کمرمے مقابلہ ہیں تھا مذشام سے قال ملہ یہ کیے کہ دہ قافلہ شام سے آتا تھا جو مرتبے جانب شَال واقع ہے اور کہ جا نب جنوب ورشام سے قافلہ کے مکہ میں آنے کا بیست مدینیہ سے جانب غرب پڑتا ہے ۔ پیں اگر مًا فله يرحله كرنى كے كئے كيا جاتا تورينيت غريكے جانب كا راسته اختياركياجاتا نه حنوب كا۔ اب يركر أفخترت نے کیوں کیج کیا رینہ ہی میں کیوں نہ توسے رہے اس کا حواب بیہ ہے کہ سر ایکیہ لائن سخص ص کو خدائے معاملات فباکسی بیجنے کی لیا فت دی ہے نجو ہی ہج سکتا ہے کہ اگر حلہ اَ و تولین مذنیہے دیوار و ن اک بیمونچ جلتے تو اُن کا ردکنا اور آن کے علمہ کو حفع کرنا نا ممکن تھا-معاجرین کو د ہل گئے ہو کے پورے وڈو برس ہی سنیں ہو<sup>گ</sup> تقے۔ مدینے کے جن لوگوں نے ان کو نیا ہوی تھی اور دل وجان سے مها جرین کے مدد گارتھے اور جو ا بضار کہلاتے تھے ان کی تعداد ہی مبقالیہ آبادی مینہ ا ور آس کے گردولو اج کے کھر زیادہ نہ تھی بیس حب اہل مدینہ ہے صالت و کمیتے کہ ان لوگوں کئے سبب مدینہ پر کیا آفت آئی ہے اور غنیم نے اُس کو گھر لیا ہے بوان سب کی عالت بالکل بمل ماتی ادر طه آوروں کا حملہ و فع کرنا غیر مکن سوحاتا اوراس کئے صرد برتھا کہ دسیسے آگے بڑھکران کامقابلہ باجائے اورج کچے خداکوکرٹا منظور مو وہ میں ابر برجوجائے۔ اسلے اَنھزئت نے قرایش مجمع مقابلے کے با برکلناام *مداکے پڑمکرموکناخرد پیجامگا*۔ دنشیرالعرَّا ن مرسِی احراض سورهُ انغال ، سید<del>صاحبے ن</del>ووات ا وربرایا کونهایت خولیا وتنتیت سائے سورہ انفال کی تفسیس جمع کردیاہے اسدیل کے ماخذے کام بیاہے ابن بٹیام کا تل ابن ایر وآمب لدينه مسطلاني- ابن فلدول- الوالفذا- مراسدالاطلاع سيرت ابن اسخت- وآمدى يشترك يا توت عموى-فقع البلدان تاريخ يابغي يتيرت المحديه كرات على ميتم البلدان يَزَا دالمها وتتبيح نجاري تتبيج سلم بيني اس كتاب ميتكا

ذ فران کے مقام رمعلوم ہوا کہ قا فائن ام کے صبح وسالم بہو یج جلنے سربھی قراین مکہ مقابلہ کے واسطے بڑھے میں آئے ہیں۔ آنچے لیٹے اصحابے مستمزاً ما دریافت فرما یا کہ اب کیا ارا دہ ہے وحضرت معداد بن عمون فوراً عوض كيا يارسول التديم بني مسائيل طرح نہیں میں کہ لینے اولوا لعزم نئی صفرت موسی سے کہتے لگے ریکس ایپ اور اپ کا خدا دو لو لڑنے کوجا بیک بھم توہیاں مبٹنے مبل <sup>ہم</sup> باکہ موارا میرقول ہے کہ ذشمنان دین کے مقابلہ میں ہم ا<del>س</del>ے ما تداینی جابنیں اڑانے کو ما سرویں آب جا رحلیں تم سایہ کے طرح سابھ ہیں بھزت رس لینے بها در عبا نہا زمها جرسماکل م شنگر مشکراے اور پ<sub>یر</sub>و ہی سوال کیا کیو مکہ آہیے کا روے شخن الضاركي طرن تعاجو ميلے ميل مدنيہ سے تطلے تھے جي کہ بعیت العقبرس انسارنے انصر کتا یہ عمد کیا تھا کہ حب آپ ہمارے شہرس آئینگے تومٹل لنیے اہل دعیال کے سم آپ کی حایث آ لتا ت*ھا کہ کیا عجب صرف دینہ ی میں نہ کہ مینسے ،با ہراس عہد کی* یا زی<sup>و</sup> ا زمیجی عبائے ۔غرصٰکہ اس مکررسوال کومشنگرانصارکے رمزنناس سسرگرہ ہصابت م ا ذیجوش میں آگرعوض کیا " یا رسول اللہ بھم آپ برایان لائے ہیں آپ کی تصدیق کے ہے آ<del>ئے</del> مورکیطیے ہیں۔ ہم سرعگیہ آپ کی افاعث اورحایت کے واسلے عاضرہی اُس خدا ہتے جس نے ایپ کوستیا نبی نبایا ہے اگر آپ ہمیں سندر میں بیجانا میا ہیں ہم میں سے کوئی ہیا ) جو فوراً سما مذنه پڑے۔ سم لینے قول کے دعنی میں اور ہیں امید ہے کہ دعمن کے مقالیٰ ہ بهاری مبانبهٔ زیا*ن آب مو د کماگرآپ که شاد و آب*ا د اور مهر*ست برخرو کریگا . حنه* ا یہ تقریر شسکرمسرور مہوئے اور فرہا یا حلے حلیو مرکت اکھی شائل حال ہے۔ تتماری ؟ فتحب بخدامي كوما وتمن محمقتل كود مكيه رام مول-رمضان المبارك كى ستريوس شب كوالخصرت بدركے مقام بر سويے اور لرکے کہ ترمین کی فوج ہبت قریب پڑی ہوئی۔ آپ د جیں مظمر کئے۔ مسلمانوں کو ایک فا لِهِ إِذْهَبُ إِنْتَ وَتَرَبُّكَ فَقَا تِلَا إِنَّاهًا هُنَا قَاعِلُ وُنُ

ہ زاید گھرسے تکلے ہو تکا تھا۔ منزلوں کے مارے تھکے ماندے گرد آ لود ہرویت تھے۔ سخت تحلیف آمطائی تقی بدرس مُنفِکریه نیال تفاکیها کے کہا تیں اور باراكسل دفع موجائك كالكربيان اويرى معامله نظرا عده جكرير قيام كرك إني رقبضه كربياتقا ابكيا بوسكتاتها نی مبوئی بینے کاک کو یا نی نه ر با تھا ہل اب تمثیرصروریاس تھا وہ ہی تیمنولر للما نول کویه دسوسه بیدا سوا که یم کو نتح کی نشآ رطال مەسپے كە ہوارا قيا مراب رمكيتان بيں ہے جہاں زا بذ تك يا ؤں الگر ح*لنا بھی*زا دشوارا ورطرہ یہ کہینے ک*ک*ویا نی ہنیں ہے ہوت مرنے کا ر ضے بے خداسی ہے جو فتح سو۔ جوں ہی میسمت ہار مِ كِمُرَايا باران رهمت تازل بون لكامسلا نون نِي سيربوكريا في بيا نها دهوكرماً ليوكئ بدن باكا سوكيارل توى مروكيا بمتت بترهكني اوريين موقع بيراس نيبي تأ ہے نوچ کی بشارت کا پورائین ہوگیا۔ صبح کودو نوں فوجوں میں طبیاری مرونے مگی ا دسرا غصرت ٱءُلِيُّتَطَّهُ رُكُمْ بِهِ وَنُلَاهِ تْكُوْرِجْزَ النَّيْعَا اِن عَلِيرَ بَلِيعَ

حله میں ولیوسکے دوٹکڑے کردیتے ہے۔ بطرح صرت محرفانے عتبہ کو فی النار کردیا ہے۔ تَلَ كِيا مَكْرِخُودَ بَهِي سَخْتَ رَخْي بِوكُرمِيدُانِ سِيَّ ٱلْحَالَكَ -بنے ان میں سرواروں کے آنا فاٹا قتل ہوجانے سے متحر سو گئے اب ان کے ت بتحکری سے ان کا مقابلہ نٹرع کرا گھسان کم ر<sup>و</sup>ا ئی *غیرگئی علی مرتصنی جن کاسن شرایت ابهی اکیس بی برسس کا مقاحلال الهی* لی صفوں میں کھس ٹریے اور بہا در تجربہ کا رسرداروں کو تین ٹین غارگی صغو*ں کو دریم بریم کرد*یا ۔ ابوحبل ہے بیر د کھیکر اپنے تمبہ لما نوں رکھارکا بزغه ہوگیا۔ آنحضرت بیرمال دیکھا درگا، سلالذن کی پیشهور می سی جاعت فنا موکمی تو بھر دنیا میں نثری خالصر ع رفے والا کو ن رہے گا ی دیر بھک آپ اس طرح عولی دامک جھوٹا سا جھریا میں ہو آت یدان میں نتیار کیا گیا تھا نہایت الحاج کے ساقدمنا جات میں منتغول سے آخرا ہ عرين يك ميوخي اورقبول ـ اورسَبَيْهُ - مُرَاجِعُهُ وَتُو لَأَنَ اللَّهُ مُرِ رَابِ بِعَامِكُ مِلْتُهِ بِسُرُوهِ اورَحُ رسورهٔ افغال پارهٔ و)

ا وسرمسلما مؤل کے دل اس غیبی امدادسے قوی ہوگئے بہتس سر حکسر اور کو خرویش کے ساتھ کا فروں پر ڈوٹ پڑے گروہ انصاریسے دو بھائی متاکی اورمعتق بان مکسل ا بوجل کی طرف کیلے نہایت سخت لڑائی ہونے لگی۔ مَعَادَّنْنے کمال دلیری سے ابوجل پر وسی تلوارہاری کوسس کی ساق الگ ہوگئی۔ یہ دیکی کو عکرمدابن ابی جوانے معافظ کے شا برِ الموارِ كا اب اواركیا كه با تدسيما رسوكر لناك برا-آن نے زخى با تقانیے یا وس سے دیا کرا لگ بھینک دیا اور نهایت بیگری سے مسیطرح کرنے رہے بیا*ں کہ کہ* آگیے دوس بعائی معفذنے ابوج ا رکا کا متمام کردیا کے گرویش میں اب ابتری ٹرکئی حیدہ حیدہ میروا بِقُلْ بِهِ مُنْ يَعِي اَبِ ان مَنْ بَوَسْس وبهواس درست منتق بصحاشا لوك دم <del>هم</del> ملانوں نے بڑھکر جس کو یا یا مید کرایا۔ اس اطابی میں قریش کا سارا کبر د بخوت خا کم میں مل گیا۔ شامت اعمال ہے ان کے *سنگر سروار مارے گئے جن میں سے کئی مرو*ار قر رت على مرتعني كم زور يواللني سے قتل بوئے اور سيطرح شتر كفا رفيد بو مكے إور م ملانوں کے القاکیا۔ اس وقت تک عرب میں پیرستورتھا کہ قید ہا دى دى قام كن جاتے تھے آنحضر <del>كنے</del> اس خونخ ار طريقه كويدل كر حكم وماً اب ان بدست ویا میدیون کوکسی شمرکی تکلیف نه وی جائے عما جرین اورا نه نصاس حكم كى جان ودل سنعيل كى اور فيّد يول كوليساً رام سے ركھا كەنتىرو بىرمىورمىنا مِنْ عِنْدِي اللهِ إِنَّ اللَّهِ عَزْ مُرْتَحَكِلُمُهِ وسِرهُ النال إِرهُ ٩) صربة على عسم وى بِ كرفبك بدير إي تنذ وتيزيوا على كراس سے پيلے على ندىمتى بجرد وبارہ اورسديا رہ ديسے ہى تندعبو بكے بيلے (مارچ اپنوت علد دوم صغ ۴۱۱۷) من و وشخسوں کو منبول نے اسلام کی نمالنت میں کوئی دقیقہ آتھا نہ رکھا تھا سزاسے موت دی گئی لیک ان س سے نقم میں مامث دوسے اعتبرتن ابی معیط ا

انیے پاس رکھا اور آن کے ساتھ نہایت مہر بانی سے بیش آئے ان میں سے ایک قیدی بع*د گوک*تا ة إ مدنيه والو**ں كا بھلاكرے ان جو انمرد ول نے ہم**س سو**اركيا اور آپ بىدل جلے ہم**ل ہوں کی روٹی کملائی اورآپ ٹالی خرمے کھا کرسورہے " ( لا لُف ٓ اَ ف محرِّم ا يين بن مك انتصرَ سينح بدرين قيام فرمايا مسلما يؤن مين في مهاجراور الله انضارش ان و د فن *کیا اور شدگان ترمش کوجن می آبوه*ل - عتبه تبسشیبه اورابوسفیان کا مبلا خطا اس خیال ہے کہ ان کی لاتیں طعمُہ زاغ وزغن منوں گڑھے کہ دو براربعتيم كرديا سوره انفال ص من عنيت كي تعييم كاح كام وئی۔ بعد ازاں تیدوں کی سبت اسے صحابہ ،معاذ کی بیراے ہوئی *کرکے سی*قت*ل کردیئے جائیں تاکہ قرنت کا زو* ت ابولائے یہ راہے دی کہ ان کوفد سائے کر حیوٹر دنیا حاہیے حس قل بیکه کیاعب به لوک غنادے باز اگردین می قبول کرنس دوسرے میر که زر فدر ج عامتمندوں کی تنگ ہتی دور موجائگی - انصرت صحفرت ابو ے کوریند فرمایا اور فدیسے کر حیور دینے کی راے قرار آگئی پیروہاں سے کیجے فرماکرہ ہ ہوئے جس و ثت آپ کی تشریف اوری اوراس خداداد کامیانی کی خربیوو مدینی بدسے جل کئے اور بوش عداوت سے علانیہ فسا دیر آ ما وہ ہوگئے۔ ہیرو بی قبا أخفرت كيبيت من لك سلمان كوهير كمشيد كروالا تعاجب پووی کوایک مسلمان عور**ت ک**ی سربا زار آبرورنری س م ملین من آکر علد کرسے مارفالاتھاا وراس وصب اع قائم موکمی تمی جس وقت حضرت رسول خدا بدرسے والس کتا لى صرت عرف الني الاس الني امول عاص بن بشام كوت لي تعام

میو د بنی قبیقاع سے جن سے امن کامعا ہدہ ہو بیکا تھا اس واقعہ کی یا زیرس کی۔ بتی قبیقا ہے ہے ہا ا سے کانبی زیا دئی سر نا دم مہوں نیمایت شور ہشتی سے جواب دیا کہ اے محر دہلعی مید ا می<sup>ر</sup> لی کامیا بی سرنہ ہوانا جس وقت ہم سے مقابلہ ٹرے گا معلوم ہوجا کے گا یہ کہ کرا ن لو گو رہے وه عهدنا مه جوسابق میں تخریر مردیکاتھا واپس سجد تا ۔ اورعلانیہ معاہدہ تو ٹرکر امن واہاں میں غلل ا مذازی کرنے کو آمادہ ہوگئے ۔ آخضرت نے پیچال دیکھیکر شوال سیاستہ میں ان فسا ولو ليمحله كالمحاصرة كرنيا كمرقبل استستكركه لرائى شروع مبولطوراتهم محبت ان براسلام بيش كيا یا - بنی قینقاع کی اب آنگھیں تھلیں سمجھے کہ واقعہ بتر کی طبح ہماراہی مثل کتان سے تا زمارالگ بومائيكا اس تُصلح يرآماده موكَّ عبدالله ابن الى منافى في ييح مين بركر اسبات ميسلم رادی کدامن وامان کے ساتھ لیے اہل وعیال اور ہال و اسباب کو لے کر پرنسسے بھل جائئں ۔ رف ان سے ہتھیاراور زمینیں ضبطی میں آجائیں۔اس طبع شہر مدینیدان فسادیوں سے پاک ہوگیا اوریہ لوگ خیریں آبا دروسکے <sup>کی</sup>

ك تاريخ ال بن ايترطيدًا ني سفه ه ه مطبوعُ معر ١١

سلك اس ما بين ميں وووا فقه بيش آئے جن كوعلامة شطلاني نے مسربيوں ميں داخل كياہے حالانكه ان مان خطرت نے کسی کوکہیں میجانہ تھا ت<u>ے ت</u>ن عدی نے جوآ کھوں سے معذور تھے ازخود ایک عورت <u>تحق</u>ھا نبت مرد ان بیو د سرکو جوان کی پیشنته داریتی ابورسلانوں کی بچو ہیں انتعارکها کرتی ہتی عضد میں آگرایک رات کو مارڈالا بہسپطیج سّاملا بن <u>عمیر</u>شے ایک بلسے بیودی ا<del>ت</del>ی عفکہ کو *جومسلما نوں کو ب*ہت ستایا کرتا تھا قبل کر دیا۔ ان واقعات کو محض اس نیال سے کہ دوکا فرارسے کئے سریدی وافل کرناغلطی ہے با لفرض اگریہلے وافقہ کی خربعبہ کو آنحفریت کے مہونجی ا گریسس بر کچے مواخذہ نہ مواجس سے کچے ہے۔ باب سونگے تو بہی اس کو سریہ نیس کہ سکتے ہوا ہیب آلدنیہ میں میلے واقد كم منبث مربع بونے سے صاف انكارلكماہے اور دوسرے واند كاذكر روّنة الا مباب اورمعارج انبغا مين سريون كعوان سع كهين يايا بنين عامًا - ( مرآبع البنوت صفر عهم و سهم احب لدووم وتعبّ مستشيخ سوره انغالي صغوس، ٢٠٠

رئت بهو د مرمنه کانتروفع فراگرا بھی مطمئین بھی نہ تے بھر چیٹر بکالی۔ بَدر کی لڑائی میں ابوسنیان رحمی سو کر ابومهل وغنره سرداران فرنش كحقتل بهوجانے نے *ستر*مں منا دی کر دی کہ اپنے اپنے مقبو لوں پر کوئی **ر**قے سے بروک کم ہوجائکی اور مدلہ لینے کے خیال میں وہ جوا کے تھام پر ہیونحیکر ماعزں کو حلا ڈیا او حره دوراا در شرے میں میل رع کیں۔ ہے والا تھا قبا کر دال بینکرا وانهبوت كرالوسفيان ابني جاعت ائم نے کرھے تھے یو چر ملکا كي اس واقعه كانام غزوه إل لما **یوں کی پیرکامیا** ہر » فاصلەر مقام قرقرة الكدرىر بهونچے يتن داتگ مترس ننى تعلية في منفق سوكر حوالي مدينه وارمقرركمات نصرت كوص وقت يه خربهويني سأري ماراس

سلما نوں کوساتھ ہے کہ ۱۱ رہیے ال قول کو ان کا سٹر فنع کرنے کو روانہ ہوئے مگر قبل اس کے ر خاکت روع مو ده لوگ مسلا نون کی جاعت خوف زد ه موکر متفر*ق موسک* اور بیا ژوا بریعاًک گئے۔اتفا قاُ اس دن یا نی برسس کا اُوگوں کے کیٹرے مجیک کئے۔ انحسرتہ ہی ایک درخت کے نیچے محرکرانے کیڑے سو کھنے کے واسطے بیالا دیے بنی تعلیماڑ رہے م ی نقل دیرکت دیکرسیے تھے انحفرت کو درخت کے پنچے تہا ارام کرتے دیکیکرانے سردار دعثور دعتورکا یان لانا اسے کما که اسبی حالت میں آب کا کام تمام کرد نیامشکل نہیں۔ دعتور فوراً روا نہ ہوا اورا ما ایکے یاس ہوننج کیا گراپ جاگ پڑے۔ دشمن نے یہ دمکھر تلوارسونت لی اور حلّا یا '' أے *وسلم اب کون ہے جواس دقت میری خون آشام تلوارے بھے بچاہے ی<sup>ہ</sup> ہرمال می خدا ہی* وسكرنے والے سردارا نبیانے فوراً ہے جوکب جوابے ما دد امتد میرا بجانے والاسے یوال ذكرطي كى ضرب ترعنور برايسي مرى كه آ دهزوه مرعوب بروكبا ا در إداهرا بني كمك كراسكم لوار حین لی اور فرما یا در کمبول! ستجے اب کون سجانے والا ہے! وعنو رہنے حسرت م س کوئی منیں " بنی کرم نے بیٹ نگر تلوار آس کے آگے بھنکدی اور ارشا زمایاد مجی*ے رحم کرناسیکی،* وعنور آپ کی شجاعت اورجوا نمردی سے ایسا متا تر سوا کہ فو<sup>ا</sup> مق ول سے کلم ملیب زبان براایا اور مریقے دم آپ بی کا کلم برمعتار ال الغرض كياره دن كے بعد تشكر اسلام كے سائد آپ بخيروعا فيت ميند منوره تشريب نز کب ل شاہ انتے میاں میرین مسلانصاری نے اپنے چارسا میٹیوں کے ساتھ ہم، رہی الا ول کو کعب ین انترٹ ہیو دی کواس کے گو سرجا کرفتا کردیا تھا۔مقبول میو دیوں کا ایک شور شیاع ما آخضرت اورسلان کی شان میں ہجو بیا شعار کما سخت ایزا دیا را اتھا اور کفار کو گھ ہے متا کہ کرنے کے واسطے برانگیخہ کما کرتا تھا۔ ٹیک پدرکے بیدمعا یدہ کے فلاف پیٹھوخی لِیا اور مقولان قرانش کے تیرور دمر شیر کمر ان کے جوش انتقام کو اور معرفا دیا۔ ایجاک و س بات كالعينيكي أميى عالت بين كركعب بن احرف وتمنول سے سازش ( ابتيداد ط برمغير آياؤ)

مشور ہے کیے کیے سے وانٹر ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ اس زمانہ یں شعرائے کام کا اش ہوتا تقا۔ حبک جو قبائل عرب بریسے رہان خصنب کا جادہ ڈالتے تھے ان کے اشعار حبک حبدل کے قرنا تھے۔ لڑائی کی آگ ان کی اتش بیا نیوں سے بھڑک آٹھتی تھی اور مجر اُس کا مجھنا مشکل مہوجا تاتھا۔

قرئین کم خبگ آبرر کے بعد مروقت اس فکریں رہتے تھے کہ کسی طرح مسلمانوں سے انیا بدار لیں قیدیان بدر کا جس دقت فدیہ اوا انہوگیا اور یہ لوگ کمہ انہونیج سرواران قرایش نے ایک خت حلم کی

لی ملیاری کردی اور عمومین العاص اور ابوغری نتاع کو قبا تل عرسی پاس میجا کرسب ل کا رنیه برجکه کریں اور *اسلام کا نام ونشان شا*دیں ۔ اِس طرح مین نېزار آ دمیوں کی فیج مَرَ نے بر المار ہو گئی جس میں سات سو امن بہنس جبک جوتھے۔ ابوسیان جس کو انحفر سے ت عداه ت بنی اس خونخوارت کرکاسردار مقرر مهوا ا در اُس کی عورت تینکده حس کا با پیعتبر ۔ برس صرت مرزم کے ہاتھ سے ما راگیا انتقام کے جوش میں قرامینی عور تو ل کے بندر ا بساوہ م*لیارکرے نشکرکے ساتہ ہوگئی ک*ے میدان *جنگ میں کشنگان ب*برر پر نومہ م*یعک* نے والوں کوچوش اورغیرت ولائے اور بائڈ ہی قرنش کے بڑے ثبت ہل کو اونٹ میر كاليا تاكديني موارت س مباكى آك اور كاك أسط كرس من وقت وطوفان الما تفاصرت عياس ني فورًا امك فاصدًا تضريح إس رواندكيا- ٱلنے بيروشت الكيزخير سُنَا زَمَا يَاحَتَبُنُ ۚ اللّٰهُ وَلَغِنْهُ مَا لُوكُنِيلَ اورمعا ببُ سَعْرَهُ كِمَا - آيك زلّ كَي ترا ہوئی کہ ج کا دنشکر قرارش کی لقدا دسبت نہادہ ہے اس کئے عورتوں اور بجی **کو قلعہ مرنیہ** ديته ذخ صغي گزشته كه مقتاتها اوردينه يرطه كرنے كى ترغيب دتياتها اس كا قتل بجاظ ان اصوادل كيم نتقام مبگ اور دیشمنوں کے جاسوسوں اور تنا گلیوں سے علاقہ رکھتے ہیں واجب تھایا نا واجب آن لوگو<del>ل</del> مندر میروشدی ج اصول بنگ سے واقف ہی رتغیر سرسید سرر و انفال صفره عن ا

ایک جاگردیں اورخودسٹندی اور دلیری سے یشرکی خاظت کریں اور مذنبیہ با بیرنہ جا ر *صنرت جمزه* اورسعنزین عبا ده اورگرده انصاریگه وه لوگ جو حبگ بدرس حاضر نه موسک تھے کئے گئے کہ اگریم مینے ہی میں رہے تو دیمن سم کو ٹبز دل مجس کے اوران کی ہمت بڑھی کی فیک تبریس ہماری جاعت کس قدر کم تھی گمر تعبنیا ہیوان ہما رسے ہی ہاتھ رہا۔ پنتیر کے قوی ہیں کس بات کا خوف کریں ٰ۔ ان لوگوں نے اس ف*در اصرار کیا ا* درانسی میریق قررین کی*ں کہ آخر نکلنا ہی بڑا۔ کفا ر*تن*یزی سے بڑھے* آ رہے تھے جس وفت ابھالتا کم عَیَیْن یں جو آلجن سنجدمیں مرنیکے مقابل ایک بیاڑے میونیا انصر سنے وارشوال ساتھ بعدنما ز يشهرين كوح كيابهورى مبى دورتشرليف في منطحة تقرعبدا ملدان الي منا فق في عين وقع یرد تنا دی ا ورانیے بین سور فیقول کونشکر اسلام سے الگ کرلیا ا ورشهروالیس ایا-انھازیت باتراب مرف سات سوما نبازها جروانصار رمطئ مبنول نے بین میزار کا زوں کے مقلطیمیں کو و آصکے وادی میں شام کے دفت ڈیرے ڈول دیئے۔ مہنشکے دن نماز فحبر مے بعد انتصاب نظراسلام اس مورٹر اراست کیا کہ کوہ آمد سیشت پر تھا اورجائی پیز نب جیب ۔ چنکہ عبل عینین میں ایک ورہ تھا اس اے ان مفتر سے اس خیال سے کہ کہیں اس طرف عمس كريشت نشكر مرحله مُدكر تبيس عبد الله اين جبر كوكل تیراندا زو*ں کے سابقہ ورہ کی حفاظت بر مقرب*کیا ہور آگید کردی کرکسی مالت میں مج ك كروين مي سب يبله ابوعامراب ابني جاعت كه في كرميدان مير يتيض مينه كاربنه والامتيله أؤس سيمقاء ورببت يارساسهما ماتانقا مينه بر ويفترنت تشرف لاسف اور قبيله آوس ك الوك ج ت ج ق سل ان موسف لك يري لعوادياً كموميد كومرة بوكركم بماكيا اورون سه مكربرومت ان كو ميذر جمسا ليكي تتنفيب وياكياتها ووكهاكرتا مقاكرين وات انسار دريت مصميران وأب

ں وکمیس سنے آنصرت کا ساتھ بھوٹر کر مسری طرف لوٹ آئیں گے۔ الغرض ابوعا مرسب بدان من بحلا دورمينه والول كو بحاراكه من ابوعا مربون موصلهم كاسا تدهيورو او مجهت لحيا ا نے یک زباں ہوکرائس کو اس کی بداعالیوں برترا سالا کمنا زوع کیا اور حلہ کرنے پرمتعد ہوگئے۔ ابوعامر کی جا سے قی قرانتی غلاموں کے۔ شر*وع کیا گرمسلالون نے ہنایت دلیری سے دن کو ہتوڑی* ہی دیرمیں ہیں<mark>۔</mark> الوعامرا وراس کی حاصت بھاگ بحلی اور ان کے پیچے مسلما نوںنے پورش کر دی جفرت سے تحلکہ کمال ہے مگری سے خالدابن دلیکے گروہ برحلہ کماا د ے کفار کی صفول کو در ہم برہم کرکے خالد کو بیں با کر دیا۔ بیر مال دیکھ کا آبو وں کے جرمٹ میں علا اور سلانوں پرتیررسا انٹروع کئے تولیڈ حكە كرتے تھے كرمها دران اسلام قدم جاے ك رُخ موسِكَ علم بروار قريش للحرابن ابي طلحرجوا كي اپنی قدم کویس یا بروتے و کلیکر ارسسیا ہ کی طبع دیجے و اب کھاتا ہو اسکل وبرمكر ولأماكه أسعومه لومتها وأكمان سبحكمته ارى الواريسيم كوجنع يرتبيجي جي اورجاف *ں بیو نجائی ہیں۔اتھا میں کو مبشت ہیں جا* يت على مرتضني ٰ اس كابير جزُمُنكر فوراً مقا بكه كو بحطے اور لينے وليرانه حلوت قراين كاعكر سرتكول سوكما كممتنول مح نبيلة تي عبدالدار ما توسیکے بعدد کرے علی کو آٹھاتے ہی رہے اورسے سب بہاوران ام لحسكے سابق جنم ہونج كئے بصرت عزہ نے میں موقع پرسنما بوں كے الكے وہ عنت حلَّهُ كِيا اورَّكُمِيان كي رُا ائي شرْع بوڭتي - بير د مُكْفِراً مُضرَّتُ اللهِ اپني تلواُ بلینے کرکے ڈمایا کہ کون ہے جریہ تلو ارتجے سے اوراس کامی اداکرہے -جا نبا زمی اب

اس تلوارکوکے کری جا وا داکری گرآنیے ابود جانہ انضاری کو وہ تلوارعطا فرمائی۔ "للوارے کر شرعے ا درصف اعدا میں شیرکی طرح گھس سکنے اور <u>لینے</u> شجاعت سے ایپ ماہے آنے کی تاب ندرہی-آب صفول کوچرتے ہوئے میا طرکے میا یوننج گئے ہماں اوسفان کی عورت سند زناں قریش کے ساتھ د ف بجا بجا کر اڑا گی گیا ً بْرُكِرِرِينِ مِتَّى - آینے جا ہا كەشعلەم الەسندىنىت ئىتىدگو آبىتىتىنىسے سردگردىر گىرىيىن عور سے خون سے زمگین کرنا زمیا نہیں لیٹ بڑے۔ آبو وجآنہ کے کہ رسول کی تلوار کوا کہ شحاعانه حلدر سے كفار ذبك بيوگئے م سے دشمنوں پر ٹوٹ ٹرے کہ ان کے قدم آٹھ گئے اور ا ناسارا مال ق نوں نے مقوری ویک کا تعات کیا بعدازاں ہے فکہ ی تا لوٹنے میں مشغول ہوگئے - درہ مین کے بچاس بٹرا مذار بھی جن کو درہ كاتأكىدى حكم تما كفاركو بماشخته ومكميكا مال عنيست به بىم كومكرنىين كركسى مالت ميں اپنى ملّە كوھوڑى مُرسوا دره كوخالي بأكراني كمنيكاه سيفتكلوا ورعكرمه ابن ابي جبل وراس-لما بول کی نسبت سر ٹوٹ بیڑا او تما خالدكولات وكليفكرنشان ببندكرد بالشكرة يش لين على كوله الا وكيفكر مليث يرا- إ جابحا پیسلے ہوئے تھے اورخونٹی ہونتی مال جنبیت لوّٹ رکسے تھے اب دوط و لِي كَمُرِكِكَ ادراس الكماني آ مِنت سے جس كان كركمان بمي مذتما ايسے كم راكے كر

فیں درست کرکے مقابلہ کرنا کیا معنی آپس ہی میں گھنگے اور دوست ویتمن کی تمزیا تِ ٱستَنیدین جنبیرا ور ابوسر زُه خودمسلیا نوں کے باتقوں سے رخمی ہوئے اور بانٹن انصاری کے والد شبید ہو گئے کا فروں نے سر لحرث سے بے دریے سطے شروع کے لمانو*ل کوسنیلنے کی ملت ن*ہ دی حضرت حمزہ جن کی قریش میرڈھاک مبی*ٹی تھی غ*فید: ہوکر مڑھے ادر کافروں کے ایک گرد ہ کے سردارت باع بن عبدالعزیٰ پر حملہ کیا اوراس کا ل کرکے رجز پڑھتے ہیوئے و وسری طرف حلہ کرنے کوسلٹے تھے کہ نا گاہ جسرین مطور کا غلام مبتني جو برحي تصنيكنے میں بے مثل تھا اور حب سے مبند مبنت عتبہ نے وعدہ کیا تھا کہ اگراس ا کے قاتل بغنی صنیت حمرہ کوکسی طبع ش*ید کرڈ*انے تو آس کو آزادی ولادی جانگی ایسے . وقع مرصرت حمزه كوغيط وغضب من ارمخو درفية د مكيكرامك ميمركي آرثه من حميب ريا اورا ،اس کے قر*یت گذرنے لگے عب*ثی نے لینے کمین گا ہے تکلکراس طرح آپ پرتا ر حجی مینکی که زیزمان پار موکئی آی کی طرف لیگ نگرزخم کاری تما قاتل معاگا ا ورآب تُ خاک بِرَا رہے اور روح مبارک برواز کرکئی صبتی اب قریب آیا او کلیجہ جاک کرکے اربکال کرمنِدزومُ ابوسنیان کو دیاجس نے نهایث نونخواری سے اس کو دا نتوں سے كريمينك ديا اورانياسازازيرانعام كے طوريرمبنى كو آثار ديا-· کا فروں نے اب سرطرات ہیجوم کرکے اور سلما نوں کویس یا کرکے سیسہ ع آنھڙت کا جواب بک اپني مگدر نمج ہوئے تھے خائمہ کردس په د مکيکر صفرت جلي تھوج نے نہایت دلیری سے کا فروں کی صفوں س گھسکریٹن سخت علے کئے اور دیرتاک کفتا ہ ر تھے قریب میشکنے مذفعیا گران کا بجوم ٹرمتنا ہی جاتا تھا۔ معانی انصریکے قریب رہ گئے تھے جواپ کی خانلت میں اپنی جانیں لڑا رہے تھے ۔ ان ك " لَا فَتَى آلَا عَمِلِي لَا سَكِيفَ إِلَّا ذُو الْفِقَادِ "كَالْتِ الني ديران بانشانون عرض أب كوعظ مبوا- ١١

ما نا زوں میں ایک بها درخانون تنب بنت کوپ می متیں . اہتوں نے ا فروں کا جوم دکیما اپنی مشک جسسے اثناہے جنگ میں سلما وں کو پانی یلاری ق ب دی اور دُھال تلوارلیکر کا فروں کو فِنع کرنیے لکیں بیاں تک کہ بترہ زخم کھا الم م صرت مسعب بن عميرا تبكك سلامي حبندا أثقا روں سے الررہے منے کہ کا کب ابن منبہ نے ابسی نلوار ماری کر آبین کا وا بنا ہا ب ہوگیا آئیے نوراً عُلِی کو دوسرے ہا عقب یکڑلیا۔ ابن میسٹ دوسرے ہاتھ کومی ہے کود ہِ مارکر عَلَم رِدُارسِنا ما کو گرا دما۔ آئے اس خیال سے کہ مسلمان لینے عَلَم کو محدہ مر بران چوڑ نه وس علاکر کماکه دیم فرف فداے رسول میں اگر آب شید سی بروجائیں تر ٹ بنیں سکتا۔ بھاگنے والے آپ ہی نقصان اسمانیکے دین کا کھ مگر نہیں کتا ای الغرض ابك ايك صحابي رفاقت اورج انمردي كالبوراحي ا داكر كے مندا كے سا ـ رخرو ہوکر میونچا بیا**ن ک**ک که **صرف ہو**ر ہم صحابی نصف جما ہرا ورنصف انصار لینے و خانلت كرتے سوئے باتى رہ گئے . كافروں كے تازہ دم دستے آپ كى طرف بڑھتے تھے یتے ماں ثار مان توٹاکر لڑرہے تھے حصرت ستندابن و قاص اور صربت ماسم کی **بے نظی** ِی رَصِیْتُ عَلَیْ مُلْقِنَی ،صنریت تربیز بن العوام اورصیرت ابود مایذ کے نتجام الويكرُّا ورصنرت تتعدينُ معاذك محافظا به يوسشتير إورْ صَنريت طلم كي قال يادما ا مایری غرضکه ان میں سے سرا<u>ک</u>ہے آخر تک حفاظمت میں جان لڑا دی ہما تک یے سب مجروح ہوگئے اور کفار ہالکل قریب آگئے۔ الکّب بن زہرنے پاک کرا کم لَهُ عِنْ تَالُ رِثَاء زَاتِهِ وَمَا هُمِنَ وَإِلَّهُ مَرْسُولٌ قَلْ خَلَتْ مِنْ مَبْلِهِ الرَّسُيلُ وسوره العران ياره ٢) ملك ماجين من الوبكنوعيُّ عبداً كرمن بن عوف - زميرين الموام -ستندين وقاص، طلم ، الوجهيَّد وبن الجراح رانعادي الودجانيُّ عائمٌ ، مُسيَّدُ بن صنيرُ حاب بن المنذر يسيلٌ ، سندُ بن معاد ، عاريث رضي المُدعنم عمينيًّا

رَا نحضرتُ برطلا ما گر للخِرنے علدی سے اینا ماتھ آنحضرت کے سامنے سفرکر دیا اور مترطلو کی <sup>ا</sup> *ے چید کر رہ گیا ہے اور سنے اب قریب اکر حزت رسول خدا پر تیم طانا مثر وع کئے۔* ال اِس نہ ورسے ارا کہ میٹانی مارک راگ کر ڈوٹ گرا نئو دیے طبے گھ ورجيرة انورنون سعتر بوك ماته بي عبداللدابن شهاب ايك يقرس آم ِ وَى اورَ عَتْبِهِ بِنِ ابِي و قاص نے چِرهُ مبار*ک برالک بیفرانیا*ما را کہنچے کے ہو گئے اور خون ماری سوکیا۔ صرت رسول خدا اپنی ما درسے خون لو تحقیے جاتے تھا ورسے نے وہ قوم کیونکر فلام یا نگلی ہو لیتے پیغم کے ساتھ ایسا معاملہ کرسے مالانکہ وہ انفیس مذاکی فل بِي بِيرِ دِرِكًا هِ النِّي مِن إِنَّهُ ٱلْفَاكَرُوضَ كِنْ لِيكَ اللَّهُمَّ ٱلْفَيْحَ الْفَهُ هِي فَا تَحْمُنْهُ بْعَلَمُونْ راك الله ميري توم كوغبناء ما سو*ں کو بد* دعا دنیا کیا معنی درگاہ احکما لحاکمین میں اُسلے ان کی ط ، ہیں بیمشیجان اللہ بیکسک<sub>ا ب</sub>شان ہے لبل اسی کی جس کو درگاہ ارتم الرامین ، ملاہبے۔ وحی فداک بارسول اللہ۔ الغرض حس وقت آپ تھے ے مجروح ہوگئے ابن میں نے برمکرایک تلوارماری فدا ے نئی محزت ملکے نے جن کا سارا بدن زخوں سے چورتھا بھر لینے ہاتھ پر وار روک لیاجس کے صدمہسے ہاتھ بالکل بکار سوگیا۔ دوبارہ آس ملعون نے بھرانخٹرٹ کی کمرمر دارکیا۔ پیونکہ آپ آس دن دو ۔ تلوار یف صبم مبارک برکھ اٹر ندکیا گرزر موں سے بھاری لوہ سے » مدیره اورزخول سے بکٹرت خون برجانے کے سبسے آپ مکر *کما کریشت زی*ں ك صرت طار كار كاس دن اسى زخم مكر تعيس وقت كا ذو سف آپ كودو كارس اري آپ غش كا خرت ابو بڑنے ملدی سے ان سے تمنہ پر ابی جیڑا جس وقت صرت اللے کو سوش کیا ہوچھا کہ اسخفرت کا کیا عال مزت الوكرف كما بغين اومحكوتمارك بإس ميجاب حزت الكرف كما المدلنة ومصيب اس توضمي کے بعد ہودہ مج سراسان ہے ا

گهشه میں جارہے ۔ اتبی قمیدنے سجما کہ اس کا وار کاری مڑکیا علا کر سکا را ۱٪ ان ں قتل اہل شام لینے رسول کے شاوت کی فیرمٹ نکر مہوا س ہوگئے ۔ ایکر ى يرحمه كرد يا اور الأعط كر شرب شها دت نوش كرار ردم لگ-جس ونت بیرلوگ شهرسمونیچه ا ور رم ی زنان بنی کتسم روتی بیتی حضرت فاطمهٔ کے بمراہ میدان آحد کومیس پر ینده رین اور رسول استگر شهید سروجایس بیه که کرای تلوار لی اور ت ، لیکے اور مہونیجے ہی کا فرول کے بیج میں کھش گئے اور سخت لڑا فی م كه آليے جسم رکي أوبراستي زخم لگے ب تھاکہ اس کو فنا کردیں کر ہر طرفتے وئٹمنوں نے کھر لیا ئے جو و کے صلعے جو پیٹانی مبارک میں گھش گئے تق می مانده صحابه جوا و سراً د برحیران و پرنتیان تنفع یا میخرد<sup>ن</sup> کی اُثر میر فرورين مين تع مرحى تعالى ارشاد فرماتا ب- اتن الآن تن تحو كوالمينكة عَنْهُمْمْ إِنَّ اللَّهُ عَفُوسٌ حِلْمُ ريارة م آل عران)

مے ہوئے تعے اپنے رسول کو زندہ د کھیکر دوڑے اور آپ کو لنے حلقہ میں لے لیا۔ ت میں حبکہ میدان دشمنوں کے ہائقتھاا ور آپ اور ایکے ہمراہبی سخت مجروح ۔ اولوالعزم رسول نے کمال شقلال دورا ندلتی اور فن جُنگ کی اعلیٰ قاملبر جانیا زرنیقوں کو ساتھ ہے کرجل اُ مدکی ایک محفوظ کھا ٹی کے طرف رُخ کیا تاکہ وشنوں کم لَمَلِي زدے بحکر ہوٹ یاری کے ساتھ تحفظا نہ کوشش کی حائے۔ ابوسفیان نے ج ا س جاعت کو ہااڑی طرف مباتے دمکہا لیے گروہ کو سابقہ لیکہ جا یا کہ دوسری طرف طیف وکے بسے مگر کچے بہش رفت نہ کئی حضرت رسول خدا مومنین کوسا تھ گئے ہوئے گھائی میں سو بھکئے ۔ نشکر قرنسٹ نے جس وقت میدان خالی و کھا خوستیماں منانے لگے سند زوم بان لنے ساتھ کی عور توں کو ہمراہ لیکر مقتل میں آئی اور کمال برحمی سے سیاشدا یت حمزة ا در تمام شید ول کو بهتنتناے حنظلہ بن ایوعامر امہب ِ مثلہ کرکھے ان کے لمراور ناک اورکان دغیرہ کے مارنباکر ہین لئے اورسب گانے بجانے لگس - ابوسفیان كرجه لنيے خونخوا را راد وں ہيں سبت کچو کاميابي حامل سوکئي تقي کيکر . شجاعان امشلام کي دلا ورمی اورجاں بازی کاسکہ اس کے ول مراب بیٹھ گیاتھا کہ نہ یہ تمہت نرمی کہ مرینے پر حله کرے اور نہ پر ہائت ہوئی کہ اپنی فوج کو لیکر آنحضرت اور آگے ہتواے سے رفقاً کو بربيا كأكي طبع جم كئے تقے جنبش دے سكے اس كورخوف تفاكداب اگر كھے اور ميشارش مری توبه زخم خورد پر شیطین مس اکر نگڑے آٹرادنیکے اس نے اپنی ہے بیتدر کام مت سمی کوم کا حکم د نے ہ ما۔ انصرت کونیال گذرا کرفتا پدنشکر قریش مدنیہ برحلہ تیکر ت عَلَى مِرْتَعَنِي كُوحِنْد من السِّحِ سائقہ روانہ فرایا تاكہ ان کے ارادہ سے آگاہ كرا بمعلوم ہوگیا کہ قرلیش لنے گھروں کوجارہے ہں صرت رسول خدا ستنداکو دفن کرتے ك ايك روايت سے صرت عرص كان كى ايك جاعت كے ساتھ سدرا ہ ہوئے اور كا فروں كو آنے ندویا مِلْرِج البنوت جدد دم صنحه ۱۷۸)

کئے پیاڑسے پنچے آ ترہے ۔میں وقت آ ہینے حضرت حمزہ اور تمامی شہدا کی لا سڑ*ں کے مثا* ں بحیرمتی اور در ندگی کوجو بزیدگی وادی ہنداور اُس کی رفیقوں نے کی محتی و مکھا سے بتاب ہو گئے اور بے قابو ہو کر فرمایا " و اللہ اپ آیندہ بیر حم ا و فنی لقلب قرارش کے ساتھ ایسابی مرتا و کراجائیگا<sup>ی</sup> گرمعّاوجی آئجی رحمتہ للعالمین رسول کومت: ل مِنَى قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ وَإِنْ عَاقَبُنَّهُ وَعَا قِبُوا مِمِثُل مَا عُوْقِبُلَّهُ ٩ وَ لَيْنَ صَبَارُتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِنِيِّ ٥ ديني اوراً كُرْتُم كوستايا تُوتَم بي سيطح ان کوستاو اور اگرتم صبر کرولسیس میمبر کرنے والوں کے واسطے سبت ایماہے۔ پارہا مور ونحل) اس آیت کی تلاوت کے بعد آسے لینے بیتاب دل کوسے بہالا اور فرمایا بخدا اِروْنگا اور انے اراوہ سے درگذرا *توسیتر مربتہ حزت جمزہ کے واسطے* ہتلففار بیڑھا اپنی قسم کا کفاره اواکیا - آس وقت سے ممثلہ کرنے کی خونخوار رسم بالکل موقوت کردی اس حبَّك بين سنتر صحابه دا در فانت اور تجاعت د كرمتنب د موعميّ اور كافرول

ل طرف وسیستس آ دمول کے مارے گئے مشکر قراش اگرم میدان احدسے اسی د لوچ کرگیا تھا مگرد وسرے بیدن لاہ میں تظر گیا اور حکرمہ ابن ابی جہل اور ابو سفیان وغیر ؟ ں پر راہے ہوئی کرایسی حالت میں حب کرمسلمان سخت نقصان انتظام کے تھے مرینہ م نه کزناسخت عللی تعی لیکن صفوان ابن امیدنے بیصلاح دی کرایا کرنے میں مرسز باشنے ملین من اکرا کا کرے ہارا مقابلہ کر بیٹنگے اس وقت بی بنا تی ہات مگر آگا رُین اسی قبل دقال می منفے کو اُ دھر اُنھنزت نے میدان آسیسے ملیک کردور ا میودیوں میں دستور تاکہ اپنے دیندیوں کو زیرہ مالا دیتے تھے اور دشمنوں کے مُرّدوں کو ثبنایت برجی سے شاکم کر آقا تھے بنا یتوں اور رومیوں اور دیرا بنوں میں ایسی ہی بیرجی لئے تئی دین عیب می نے اس تو بخوار رہم کی کھمالی نرکی کیونکہ سونموں صدی علیومی مک ایریخوں سے لیے میون کے مشلول کا بہّ طیتاہے ( امیرٹ آٹ اسلام بداری کی کا

ې د ن پکت ښه کو مرينه مين منادي کردې کړېښ د ېې لوگ جو ځنگ اُ مدين کل مهارب پشر کي شفه طيا رمېو جا کښ اورک کر تر تاک کا بيکا کريټ تاکه مشرکين کومعلوم مېو جانځ کړموان لاه خدا ډين کسي طرح سمت نهيس اړ ت -

با وجود یکه صحابه سخت مجروح اور شکسته تصحا وراینی زخمول کی مریم ٹپی کر رہے تھے گرانی اولوالغزم رسول کا جس کاجیم اللہ خود زخموں سے چورتھا فرمان سنکردوا علیج جیوڑ جیاڑ کردل و

جان سے ملے ہوکرحا صربروئے اور کفار کے تعاقب میں روانہ ہوئے۔اس وقت کا سما <sup>تا</sup>ایخ عالم میں سسبے زیا وہ حیرت انگیز ہے - ایک خشہ حال جاعت راہ خدا میں عجب شان سے جارہی ہے۔ بدن زخموں سے تیور تو یر دل پر اپنے بیا یروں کی دائمی مفارفت کا <sup>د</sup>اغ

کلجه میں ناسورہے۔ مگرامتٰدرے ذوق سوٰق محبّت ایمان کے نشہیں چُرسِ کی م محزوں پرنشان طاعت خدا ورسول نفتن کا لجے۔ دیکھنے میں بے تاب و تواں زار و نزا ر مگر صیّعت میں جات چو بند مہشا س بیٹائش میرکیوں ؟ مذب صا دیں رُبگ لا ہا ہے۔ تو<sup>ت</sup>

نگر تقلیفت بین جون چوبند مهماس مبناس بیدیون ؛ قدب صا دف ریک د روحانی اینا کرنتمد د کھار ہی ہے خواہ کیسی ہی حالت کیوں نہ ہوجائے مگرسے

رِستْ تُنه درگرد تم افگن ره دست می کشد سرجا که خاطرخوا هِ است

منی آخیل کا یہ دین تی کے شال کی لینے سیخے پنج برکاب بڑھے جا کئے اور تقام حمارا الاسدیس قیام کیا ایک و ریش میں جس وقت یہ جربہونی ابوسنیا ان اور آس کے ساتھ کے سردا رسخت تیجر سرد گئے بھرجس وقت شجاعان اسلام کی تمل کی بہا درا زخبگ کا خیال محبم ہوکر آئکھوں کے سامنے تھونے لگا سے سب مرعوب ہوگئے اور آخر میں ریسجمکر کہ قضاے مہم سرریہ آبونی خالف ہوگئے اور فوراً کمکی طرف جلدے۔ مرف دو کا فر ایک وہی آبوغری شاعر جس کو آنھارت اس شرط پر جنگ آبید کے لید ہیں۔ سراکودیا تفاکداب آینده قربین کوند آبهار کران سے پیروغاکی اور دوسرا معاویہ بن المعیزه گرفتا ہوگئے۔ ابوغری شاعر اپنے کیفر کر وار کو میونچا در معاویہ صخاص کی مفارش سے اس سرط پر رہا کیا گیا کہ بین دن کے اندر مذہب میل جائے ورنہ قتل کیا جائے۔ گروہ اجل بیا رہا تہ در منا کیا جائے کے اندر منا کیوں کا تیجہ رہا تہ در منا کیوں کا تیجہ رہا آخر مسلما لون نے اس کا بیتہ لگاکر اس کی بداعا لیوں کا تیجہ وکھا دیا۔

وکھا دیا۔

سیر رال جربیج سنکر قرابین جس وقت مکہ بیونچا سفیان بن خالد نہ کی اپنی جائے۔

سیر رال جربیج سنکر قرابین جس وقت مکہ بیونچا سفیان بن خالد نہ کی اپنی جائے۔

نظر قرلین جس وقت مکہ بیونچاسنیان بن خالہ کم کی اپنی جاسا کوسا تھ لیکر خبگ اُمد کی کامیا ہی برمبارک با دوینے کے کہ کیا یہاں بیونچکراً س نے مِّنا کر سلاقہ نبِت سعد نے جس کے کئی عزیمیٰ

ا بیاں میونچکراُس نے منا کرسلا قدمنت سعد نے میں کے کئی عزر ے گئے تھے بیہ شتہ آر دیاہے کہ جو کوئی اس کے بیٹے کے قا نصاري كاسركات لائے كا سونعنس ونٹ انعام بائے كارسنيا یہ نکر ہوئی کرکسی طرح اس انعام کو حال کرے جنائجہ اُس نے گھر بھیے تحکیر قوم عضل اور قازہ ، بدمعا ستوں کو مدیثی بیڑھاکر مدمینہ مبیجا کہ انخصرت کے سامنے بیہ افہار کریں کہ ہمار ک قوم میں لوگ اسلام کی مارٹ رجوع ہو گئے ہیں لہذا چیذ صحابیوں کو تعلیم اوراشاء ، غوض سے مراہ کردیجے۔ مدند میونحکران لوگوں نے آنھٹرٹ کے سامنے اپیا اس ورصرت عاصم کے گوائرے اور اُن کو اپنی میٹھ میٹھی بابق سے سابقہ جلنے کے وہطے ت میں حاصر بہوئے۔ آنھے کیے صحا ہوں کوجر ، کے سردار صزت عا ئے ساتھ کردیا ۔جس ونت بیجاعت محا زکے کنا رہ ایک میٹمہ کے یا س حبر کا نام ترجیع عامیونی۔ بدمعاشوں میں سے ایک شخص جیکے سے سفیان کے یاس میونیا جس نے دوسو آدی بے کر کیا ک۔ ان صحابیوں کو گھیرلیا اور جا ہا کہ سب کوزندہ ترفتار کرکے مکہ بچائے گرمتیا آھی زندہ کر الینا اَسان مذتغا۔ حضرت عاصمی اورا کے ساتھی حق کی حایت میں احزاک رائے کہے اور دا د شجاعت و کمر شید سو گئے ۔ صرف آگیے د وسائتی حق می حایت میں آمر تاکہ

تے رہے اور دا دشجاعت د کرشہ د ہوگئے۔ سرف آگے د وسائقی نمبیٹ بن عدی اور ِرَزَيْدُ نِ وَتُنهُ رَخَى بِهِوكُرُ كُونتار سِوكَے - سَنيان ان دو نوں كولىكر كمه سيونيا اور ترایش كے ہاتھ بیڈالا جنبول نے نہایت بیری سے اُن کو اُسی قسم کی او تینیں دیں جس طرح <del>آ</del> ئی بندر بہوس صدی عبیہ وی میں مسلمان رعایا کواسلام برتائم رہنے کی وجہ سے 'اکوز ینی محکر تغذیب میں دماکرتے تھے جالیس ملآ دینیر ہے ہے *کراس صلیکے گرد حہا*ں یہ و ولؤ ت قدم نزرگ لٹکائے گئے تھے تعیریخے اور اپنے نیزوں کی اُنیسے جرکے دنیا شرع کئے ٹا ذیائے اُس مالت میں صرت مبین کی طرف مخاطب سرو کر کما <sup>س</sup>کیوں اب تو تم ہی تے سوے کہ تماری اس مگہ سر تھارے پینیر سروتے " عاسق کال شیداے دین صرم ت سے بیوننزہ کے زخم سے کہیں زما دہ تکلیف دہ تھا تڑپ کر جوان بط اکرمجے میرے اہل دعیال اورعیق وعشرت کے سامان اس مضبرط پرملیں کہ آس پیغر ت سے جہم ازک برراک کا نتا جہود ماجائے مجھے کسی طرح گوا ما نہ ہوگا ہے د عنیں ایام میں جبکہ سریہ الرجیبے *کے اصحاب مثنید ہ* ملیے ایک کنوئس برحیں کو ہرمعونہ کشے میں اسیامی تیردید واقعہ گذرر ہاتھا۔ ابو برارعامراً کا بن كماكه أب تحصحابي ك مركا وغطار في كو تخبر كي طرف روانه كرس تو لمان بوجا مُنكِ أَ مُضِّرِّتُ عَن قبال وب كي مُنك بوطبيعت كال لرابل بخت داندلیشه کوه داغلین سه اتخاسلوک ندکرنیگی اوردارنی فيال سے کواس کا بعتیجاعامر بن طفیل بخد کا والی ہے عرض کیا کہ داعظین کی مفاظمت کا مرفس ہوں پیسٹنگر انتحفتر کیلیے چالیں سٹب زیذہ دارصحابی جو قران کے قارمی اور تمایت عابد فرآ كه بخارى كالمانى بارواية معزت الومريه يه

تھے توحید کی منا دی کرنے کو ساتھ کر دیئے ۔ ہرمعونہ پریہ لوگ مٹمرے اور والی بخدسے نحفزت کا برایت نامه روانه کیا گر حاکم نے بے گناہ قاصد کو قتل کرڈ الا اور بکا کی ایک برکر جاعت کے ساتھ برمعومنہ سرح میر و دوڑا اورسٹ سلما نوں کو گھیر کر شبید کر ڈوالا میرف عمر و . بن امیدالضمری ا درایک اورتفض جومُردوں میں طرے سوئے تھے بیگئے اور زندہ مدینہ والب ئے۔رجیع اور میرمعونہ کے حاد نژل کی خبر ایک ہی شب کو آنحفٹرت کو نہونجی ۔ آپ نہ خموم ہوئے۔نما زمیں ان شید <sup>و</sup>ں کے واسطے و ماکی اور ظالم قاتلوں پر نفری<sup>ں گ</sup>ی جن کا حشر ہی سرواكه والى تحديبت ملد لماعون ميں متبلا سروكر مركبا اور اصحاب رجيع كے قاتل سنيان في خاله بذلی کو اس کی دغابازی کے عوص می عبدالله ابن امنس الضاری فے قبل کراوالا۔ ببرمعوبذسے عمروبن امیالضمری نے جس وقت مرند کا رخ کیا کہا میں دو تخص قبلیہ بنی عامر کے جن سے انحفر سے عمد تعالمے جو ما منع اللق السلم الما والقد بيرمعونه بني عامر كى سرزين مين گذرا تفاع رَو كوخيال گذراك الله ۔ لوگ مبی برادران دین کے قاتلول میں ہونگے اس سے جوش انتقام میں اُن دولوں کو ورب تمع قتل كروالا-اور مرینه تنجيكرا تخفرت سے بدحال بيان كيا ۔صورت واقع رمیصاف تھی بھر بھی انمفرّت نے فرمایا کہ میں اُن دونوں متبوّلوں کا خوں بہا ا دا کرونگا چونکہ ہمیو دنبی نفنیراوراً مخفزلت کے درمیان معاہدہ تھا اور بنی نفتیرا وربنی عامراً بیں میں یف تنے اس کئے آنحفری<sup>ہ</sup>ے دیت ا داکرنے میں بنی نصیرے مدد م**یا ہی اورخود میس**یں ں لینے حیذاصحاب کبار کوسائقہ ہے کر ان کے محلہ میں نتیزلف لیکئے اور دیک دیوار کے مے جامنے ۔ آمیزںنے آپس میں پیلام کی کہ ایسی حالت میں کہ آ ہے سا زوسامان ہیر كى سغيان نے واقع رجعتے بعداني قوم كوئيع كريے مسلمانوں برحملہ كرناچا يا يت تكرعبد الله ابن اميل لغداد چیب کراس کے اس بیونیگئے اور سر اگرب حدد عدی سے موافق اس کا سرکام کررینی میں لاسے پر ما ر رجی کے بعد کا بے زمارج البنوت عبددوم من 190) ا

آب کا فائمة کردنیا مشکل نهیں۔ خِانِجہ بیتجویز قرار یا بی که عمر دبن حجاش دیوار کے اوپرسے اجان ک ایک سڑا بہاری نیچرآپ برِ وصکیل وے۔ بنی نصنیر اپنی داست میں بوپرا نبدوسبت کر میکے تقے گرے

وشمن حير كندجو مهرمان باشد دوست

افظ حثیقی نے لینے رسول مرحی کواس مملکے سے آگاہ کردیا۔ اسنے نور نو لئے اور نورا اُ آمٹہ کھڑے موٹے اور مرمنہ صلے آئے ۔ جبکہ نبی نصنیر کی یہ دغا بازی محتق ما ه جی میر متی بھی حل کیا کہ خیاک اُحدیثے بعدان لوگوں۔ ے ساتھ صلعت کیآئیے۔ اکھٹرکھے لیسے دغا باروں سے حبنوں نے معا پرہ کے خلام لما مجیجا کدا ب ہی بہترہے کہ تم لوگ مزسے سلے جاؤ۔ نے مگر بعبد کوعید امتداین الی منافق سے بھڑ کانے سے نرٹنے سرآ ما وہ بوگئے ۔ آ تضریت ۔ بوربهوكرربيع الاة ل سهيمة بين ان مرحرًا بي كي- بني نفية فلعه مندسوكة اوراً في الكا ا*مرہ کرلیا ۔ آخر نیدر*ہ دن کے بعد سے امر قرار مایا کہ یہ لوگ مزسے ملے جامی*ں اور* وں بےجس فدرمال و ہیاب ان کے اونٹ آٹھاسکیں لیجا مُر ، یوانخہ آممٰ داونٹوں میرایٹا اساب لاوا اور لینے مکالوں کوخود توٹر دیا اور خیرس جاکر آباد ہوگئے ،غرب بوطن مهاجر لینے نهان بواز انصار بو*ں کے گوڈوں تنے تھے ا*ور ا رقع جس دفت بنی نضیر کی اراضی خالی ہوگئی آنخصرت نے انصار اوں ہے ك كروه الفعار اگرتم جا برو تونبی نضيكامال و سباب ايس مي تقييم موماينے بمكر وتوبيمال وساب خانان مرباد صابرين كو دما عاسك ماكه وه لوكم *- انماین اورتم کشبکدوین مروجاو<sup>ی</sup> بیمنگر حضرت تنفیدین مع*ا ذا در ح ا وہ انصار کی طرف فورا اُ اللہ کوات موت اور مومن کیا رہ یا رسول اللہ عمرارا ك مدارج العبوت طدوةم صيب ما ورمال وسسباب لینے بہائیوں کو حنبوں نے دین کی محبت میں غربت اخیتار کی ہے بخوشی وینے کوراضی ہں گراس سے ساتھ ہی میٹیز کی طرح ان کا بار بھی آٹھاتے رہی گے یہ مت م رداروں کے کلام کی ٹائید کی حضرت رسول خدا ان عالی ہم بنرما بول کی جوانمزدی سے نمایت مخعوظ ہوئے ان کے اور ان کی اولادکے حق میں مطا ل اورمال ورساب كومهاجرين اور دو انصاريوں ير حونهايت غريب تقے تعتيم كرديا۔ ومي البوسفيان في حبَّك أمري يلنَّة وقت المخفرت سي يكارًا ب آینده سال مقام برریم لوگوں سے بھرار ونگا اوس نیصله کردونگا- اس ونت توآس نے کامیا نی کے جوس سیا ، دیرا تنا گرب و عده قریب آیا انکمیس کھل گئیں اور دل ہی دل میں ڈر قدمین نه آ جائے عجب کشکن تھی نہ سکتے ہی بن بڑتی متی اور ئے اب بیکا رروانی کی کہ ایک شخص تعیم ین مسعود کوسکھا بڑھا کر مریز ہجا کہ ترین کے سازوسامان اور آبادگی سے ڈرا دے کہوہ لڑائی کو نڈنجلیں **پاکہ بمرکو ب**یمشورکر ملانون پر بها را رعب بها گیا نغیمدینه میونیا ا درمسلما نون کو مهت کیو درایا بیگر خلامی بر مروسه کرنے والے جو ایز دلیناولوالعظم رسول کے بمراہ ذیقعدوم لیے کرتے سوکے برزمیں ہونچے اور دہم عمر گئے ابوسنیان بھی قریش کی نوج لیکرروانہ ہو ا ربهته بی سے نوٹ گیا اور کما کریر سال قط کاہے اس سے نعمز نامنا سب منیں۔ آنھزت أنفون تك تبرين تيام فرطيا مسلمالون فيخوب تجارت كي وريحين وخرم سب مدينه واليس أسفّ اسلام کی روز افزوں ترقی ثبت پرست قبا کل عرہے وکھی ذگی۔ ان مسے سرا ک اپنی اپنی مُکررسلما ہوںسے لرانے کے لئے آما دہ ہونے لگا جس دفت پینجرآنحضرت کوم ہوئی آئیے موم سیسے میں پہلے بی عقفان کی طرف کوج کیا جس و منت نشکر اسلام قریب

ہونیا بنی عطفان بغیر ارطے بعراب متفرق سوکے اور انحضرات صحابے ساتھ مدمنہ وا سرآ ہے۔ إ زاں پی خبرمعلوم ہونی کہ دو مشالخبدل میں جو مدینیہ اور دمثق کے بیج میں ایک قلع و با رہے لوگ ارٹے کے واسطے جمع سوئے ہیں اس نئے رہیج الاول سے مام میں آ آ *دسرگوچ کما لیکن اثنا درا* ه میں به دریا نت کرنے کروه لنکراسلام کی آمدکی خ*رم*سنگرمنتشر پوگر ئے۔ یانج مدینے بعد موانے مناکہ مارٹ بن الی ضرار سردار نیکم ما ندمسلا نوں سے رشنے کے واسطے آمادہ مواہمے انحفرت صحابہ کے یمة اس کا نتر فرفع کرنے کے مسطے مدنہے روانہ ہوئے اور شبان سے پر کو مرکب پیم پر حو ءِ قَدَيدِ كَى طرف واقع ہے قیام فرمایا جس دقت دیمن کا نشکر سلسنے آیا آئے اتمام حبت کے واسط اعلان کردیا کراب بھی اگر ضدا و ا میستنم میرامان لاکرنتنه ونسادسی! زامین ان کے جان ومال سے ج ئے گا کر دہمنوں نے انتی کے بیغام کوبے مردائی سے مال کر شک وليان اسلام نع ايك ساتو آن سرحكه كرديا اور مقورى بني دير مي ميدان مارليا فيي ان انیا ال وسباب اورام وعیال حیوار کرمبائے اورسلمانوں نے آن رقبضه کراییا لم حارث بن ابی صرار کی میٹی ترہ جو قید موکر تا بت بن قیس کے حصریں مریں وہ مرت کی خدمت میں حاضر بیوش ا در عرض کیا که تارسول امتُدمیں ایمان لائی بیوں - میں آ متبیلہ کے سردار کی مبٹی ہوں مگراب میراشار فیدلوں میں ہے۔ مجے اتنی مقدرت ہنیں کا واسط گران بها آزادی قال کرون آپ بی میری مدولیجے ؟ اس تقررت مثا نز ہو کراسکے نورًا ثابت بن قلیں کو روپیہ ا داکرکے بڑہ کوا زادی دلائی اورخوذ کیا ح کر آبایس کا ساخ لما ون نے بنی المصطلیٰ کے تمام میزی اس خیال سے کداب یہ لوگ ہارے پیمبری ج مے بھائی ہندمیں اس کے ان کا قید رکھنا ہے ادبی ہے آ زاد کرد نے یہ دمکی کرمہتے بنگا له أخفر على ان كانام جرية ركا - ان كابي تارامات مومنين س ب ١٢

لمان سرو عمنے اور بعد کوان سے سردار حا

میو د بنی نفیبرجن کا ذکرا در سوچکا *ب دنیسے مکلاً* اً باد تو سو گئے گر سردم اس تیج و تاب میں تھے کرکسی ط لمانوں توزک دیکا اٹا کلوٹینڈا کریں۔

سری طرف قبائل عرب نوب لام *سے بھیانیں کس ط*ر ی سے اگر کھیے انسی ندہر موکٹسب ملکرا کم یا بی سوسکتی ہے . میسو چکر بھیو دکے بس شخنے بروئے سردار پہلے مکہ بھونے منیان توجو خود موقع کا منتظر تھا کر اے میآ ا ور میر قبائل عرہے یا س اورآن کوہمی برانکیخہ کرکے آپ ہی طیار ہوگئے ۔اس ملرح سٹور ،کسٹنت قرکس ک إورخونخوا رقبائل عربسب ل كرونل بنرامكي زسر دست مبعت سے حوء ل بسهار دك طافتور تتحنبي سلطنت كانشان منه تعاجيرت ا درخون كا باعث رینه برعله کرنے کو روانہ ہوئے جس و دت ہ*ے گرتیا ہ*وا با دل آمنڈ آیا اَ نحطرت نے مہی ہوں نے اپنی اپنی تجویزں میٹ کیں جاں دیدہ ہمزت سلما گ<sup>ن</sup> نے ج ، فارس کے رہنے والے تھے عرصٰ کیا کہ ہا رہے ملک ہیں یہ وتنورہے کہ اگر دیٹمن کا ، ٹراگروہ کسی شهر مرجمکہ کرتاہے تو تحفظ کے ضیال سے شرکے گرد خندق کمبو دلیتے ہیں بعيراطمذا ن سے مقالمہ کرتے ہیں۔ ترخصرت اس راے کولیند فرما کا اورخو ڈیرنفسر نفیس صحابہ کے ساتھ سترکے گردیخت محنت کرتے چو دن میں ایک گمری خندت کمو د لی اور ا منزره میں عبداللہ ان ابی منا نتی ہی ساتھ تا یشخص اسلیام کی عیب جوئی اور انحصرت کی اُزام رسانی میں دربردہ توشیکی ایا تعا۔ اس سفرس ام الموشین ُصرْت عائشیکی پاکدمنی برحمت نگانی \_ یہ واقع سوره نور پاره ۱۸ میں *میرج ہے۔*' بن ابی کر حبو<sup>ن</sup> کی تکعی حب وقت کھلگئی مفتر *یوں برحد* قذف مباری ہوتی <sup>ہو</sup>

تمام عور توں اور بجیِّل کوشهرس ایک محفوظ مقام بریکجا کرکھے ذلعیقدہ سے بیّے کو متن بنرا ر ما تقرمقا ملہ کو نیکے وہنوں کے گروہوںنے اب محاصرہ مشیوع کردیا اور سرطرن شه مه و د کرکے خاک شروع کردی ا در سابقری به کارڈا فی لی کہ مہود نبی ترانطیہ کو جو برمنیر میں معاہر ہُ امن کے موافق رہتے تھے عہدتنگنی پر آبادہ کر دیا ے محاصرہ کی سختی کو کما ل ہے تقلال سے سر دہشت کیا تھا ، ورنہایت ما سے لینے مورچے سبنہانے ہوئے تھے گر گھرکے بعبیری ٹنی بیو د منی قر نظر کے ایسی خطرناک ت من دغا دے جانے سے گھراگئے۔ یہ دمکھکہ انتظار سے پیڈھجا یہ کو صفرت تسجدین معاد راہ بنی قر نظیرے یاس معجا ۱ درا آن کو اُن کا عهد یا د دلایا گمراہیے لوفان بلامیں جب کمانی ئتی اسلام کے ڈوب حانے کا پوالفین تھا کینہ ور مہود نے مذحا یا کہ ڈوشنے کو تنکے کا سہا راہمی سب بواوراس نے صاف واب دیا کہ کیسا محرکسیا رسول ہم کیوں اس کا کما مایس ہے دمیان کھ عدد بیان نہیں تھے " بنی ڈنطہ کی اس عدشکنی سنے ان منافقین سرحواتا سا تقسقے مبت رُا ارز کیا مہنوں نے بر الا کنا سٹرم ع کیا کہ خدا وربول بت كيدك كراب معلوم بواكه صرف دهو كما مي وهو كما مما ير کے دل محرور متھ ہمبت ہارنے ا مذربا سراور یتھے جان کے بیاسے دیمن بترا ورتھر مرر رے ہں آس پرطرہ یہ کہ کانے پینے کی تنگی پریٹے میتر نبدھ ، مَّنَا وَعَلَانًا وَلَهُ وَرَسُولُكُ إِلَّا عَنْ وَيَلَ (سره الزاب يره ١٧) ١١

۔ آنحفرنے بین سوا دی گھروں کی حفاظت کے داسطے شریں مبحد کے اورخود میں لفيس مهابري اورونصاركے ساتھ مورچوں كوسبنھالنا متروع كيا۔ وتنن رات كو بخت نجو ارتے ہے ایرمان ترزگر کوشش کرتے ہے کہ کسی لرج آنجھ ٹیسے خیمہ من گھس آئس گربہا اسلام ان کو مار *کر منبگ*ا دیتے تھے ۔ بھر بھی کا فروں کی بیرصالت بھی کہ ان کے تا زہ دم <sup>دسن</sup> ه دسته مزدن کومقا بلهے با زاتے تھے مذرات کو۔ اپوسفیان کا میرحال تھا کہ لینے جب ہ یدہ سواروں کولیکر دلرا نہ ضذت میں اُتراہا تھا گرمٹل اُس موج کے جوسمندر میں تیزی ے اٹھکر زور سنورسے کنارہ بر ککراکر سے ملیٹ جاتی ہے ہیں یا سہو کر دائیں جاتا تھا۔ ایک ون ترمین کاایک نامی گرامی میلوان تجرو ابن عبدو دجیے لوگ مبرار مرد دں کے براسر بھیے تھے قرنش کے سرداروں کو نیکر لڑ کھڑ کر خندت میا ذا ہا اور میدان میں آکر کیارا ھا ہے۔ با د *نس یکونی ہے جو میرا مقابلہ کرسے ہ* اس ہیلوان کی د<del>ماک کی</del>رانسی مبٹی متی کہ لوک وم مخود سو گئے ۔ یہ و مکیکر صرت علی مرتصلی آنحفرت کے خدمت بابرکت میں عاضر سوئے کینے اپنی ذوالفقارعطافرماکرمقابلہ کی اجازت دی۔ دو **یوں طرف**ے لٹاکراس معرکہ کو<del>دیا</del> . واسطے اپنی اپنی جگہ پر پھر کئے بھٹرت علی نے اتمام محبت کے واسطے پہلے اس کو اسلام ی تلفین کی تکرحب آس نے مذما نا آپ مقابلہ کو سرسے۔ ابن عبد و دبیل مست کی طمسیح رضا برجینیا متورا ورشجاعت کامقابله شروع سروگیا -گردوغبار بلیند تبوا - تماشائیون کو ليح نظرينا أيا نس ايك لخطه كع بعد دمكيها لويه دمكيا كهي سرباند ہے اور باطل خاك وخوله ای*ں لوٹ رہا ہے۔* ابّن عبد و و کو قال کرے حضرت علّی مرتصلی بہرے ہوئے شیر کی طرح و مثن مرتصبیتا طیے اور اُن کو مارتے گراتے ہوئے خنق کے اس یا رکرائے۔ الوسفیان کی میرمی<sup>ٹ</sup> دیری کوفندق کے ترب آنا۔ ٥ أَخَيُّ نَعِلُوْ وَلَا نَعِيلُ "

محاصرة كواب طول موتاجاتا تقاء دومفةس زايد دلران اسلام صبركي لمخي حكم ے بنوٹی سے شیریں بیل کھانے کا وقت آگیا۔ وتٹن حکہ کرتے کرتے عاہز آگے - رہنوتا تھا قبائل عرب حبنوں نے خیال کیا تھا کہ لڑائی میں اس طول نہ بپوگا قرنش کے متریک حال مونے سے کھرا اُٹھے۔ بنی قرنظیر اور قرنس ایک جوم رمن الفاقي پھيل گئي اُس سرطرہ يہ ہوا کہ ايک شب کوسخت طوفاً آیا · ہواکے سرد اور تیز تھکوٹروں سے خیے اُ کوٹکئے ۔ ویکیں اُلٹ کیئیں اور آگ بجر کئی ے نظرم اک تعلکہ سام گیا۔ ہمتر سلے ہی نسیت میں ام بعجیے سردساہ تی سے گرد وغبار کی طرح آذھ کے ساتھ آٹے *یلے گئے جبع کو دکھا ترمطلع صاف تھا اور*آ فتاب رسالت آب و ناکے ساتھ *جاک* ر یہ محاصرہ میں دن مک رہاجس میں انتصریت اور آئے اصحافے ایسی ایسی مضیبتن جمب میں میٹ مذائی تنیں ۔ خاصکر پنی قرنط کی عدشکنی سے مہتوں کولینے بیھنے کی لرآمدیقی۔اس کئے جس وقت دینمنوں کی فوج منتشر ہو گئی آنھزت آسی وقت ون عد شکنوں کوسزا دینے کے داسطے آمارہ ہوگئے۔ بنی ترنطه نے خیگ تیر اس می کافزوں کو مدد د کوعمانتگنی کی مخ مگر عذر معذرت کرکے بیچئے تھے۔ اب بھرعین موقع سر دغا ویک<sub>ر</sub> سل<sup>م</sup> کے مانین کو کسر ابنی نار کھی تھی۔ اس بیطرہ یہ ہوا کہ جی له جن زاندم مدند پرمز بای کرنے کو فومیں جمع ہوری متیں اور آنمفزت سٹر کے گردخند ت کھو د-مي معروف تعيد اسى زاندين اورانع كوسلام بن ابى العقيق بى كقة تع سوديون كاوك سردار مين ر علر کرنے کے فئے قوموں کے جمع کرنے میں بہت کوشش کرر ہاتھا عبدامتد ابن عبک انصاری لینے بین ساتیوں کولمیکر خیر کوجاں وہ رہا تا عظمے اور رات کے وقت آس کی فواجگاہ میں گمس کر اُس کو اُرادالا یہ واقعہ بی کعب ابن وشرف میووی کے واقعہ کی طرح تعاص کا ذکر سرمی تحدیث سلم سے بیان میں ہو کیا ہے

ین خطب سردار میو د بنی کتفنیر کوحس نے بیرسا را فسا دمجا یا تھا دنٹمنوں سے بھاگ مانےاوک محاضره أتطهان كے بعد لينے قلعہ میں نیاہ دیکر حیبار کھا مثانہ ایسے دغایا زوں سے کہا آم نتی کہ وہ مدینہ میں امن وامان کے ساتھ رہی گے یا آبیندہ ان کاکوئی معاہدہ قابل ولو ق ہوگا خاص کرحب کہ حیی بن خطب ایبا قبا دی ان کے بیاں نیاہ گزیں تھا۔الغرض م تخضرت لنتكرا سلام ليكرر وانه بهوئے بنی قر لظیرتقا بلہ کی ناب نه لا کر قلعہ نبذیہو گئے اور آخر محاص المول کھننے سے عاجرا کرکسلا بھاکہ تبی نفیسر کی طرح ہم تھی جلا وطن سرونے کو آمادہ ہم جس کا ب بدد ما گیاکه در بلاکسی شرط کے وہ لینے تیک مشیر دکر دیں بھرانخفر چیج بیا ہیں گے ان کی سے حکم دنیگے یہ ست اضوں نے درخواست کی کہ تقور سی ویرکے لئے صفرت ابو لبا ہر کو جو اُلا سے تلے ہوتنی ترنیلہ کے حلیف متھے ہمارے ماس جیدیں وہ گئے اور میود اوں نے آہے كه ہم تمارے بینم رکے حکم پر اپنے تین سئیرو کر دنیا قبول کرنس یا ہنیں آہنوں نے کما ہا گرانی گرد<sup>ن</sup> سریانه بیمیرامس سے بیرا شارہ تھاکہ سب قتل ہوگئے،، ابولیا بہنوب م*انتے تھے* بنی قرنطیر دو مرسته انیا عهد تو طی <u>محک تنمی</u> آن کا کوئی معابده جو ره آینده کے لئے کریں قابل میں شوگا اوراگروه سلم فتول كرنے پراضي سوں تومبي آس برينتي نبوگا اوروه منافق سمجھ جائیں گے جن کی سنبت حب وہ علایتہ کوئی دہمنی کرھلے ہوں وہی حکمیے جو اُن لوگوں کی سنبت ہے جوعلانیہ کا فریں علاوہ اس کے ابو لبابہ کرمعلوم تفاکدوہ بغاوت کی بیزائے سخی مِن اُکران کی مَلِم کوئی سلمان قوم بوتی تو وہ سی بغاوت کی سزاسے پیج شیں سکتی متی۔ ہی بہتے انہوں نے لیے قیاں کے موافق اشارہ کیا کہیب مثل کئے جائیں گے ہت تئی قرایط ے مبیاکہ تغیر کشاف صغی ۱۱۲ میں لکھاہے ہیں بات پرلینے تیک سپرد کرنے سے کہ آنمیز کت وِما ہں گے ان کی تنبت کم دینے انکارکیا اس برگردہ انصاریں سے بنی آوس جو تنی وظیم ، تقے درمیان میں بڑے اور آنحفرسے کہا کہ صطح آینے بیود نبنی قینوع سے ك مدارج البنوت ميغي ١١٨ م بلدووم.

جو خرج کے طبیف تقے معاملہ کیا کہ سیطی ان کے ساتھ بھی کیجے رافینی حلا وطن کردیجے) انحضر نے فرط ایک کمیاتم اس بات برراضی نیس ہوکہ تماری قوم کا سردار سیخرابن معاذجو فیصلہ کرے وہ منظور کیا مائے ہے

صرت تنفدابن معاذ فیصلہ کے اسط کہائے گئے اور اس بات کا پورا اطبینان کر کے کہ اب اخیس کے فیصلہ برخی قرینے اسط کہائے بشل آس جے جو قانون عدل کی سخت گر بجا گرفت سے مجور ہو کر جائیں کا حکم شناتا ہو یہ مضلہ کیا کہ مرد قبل کئے جائیں اور عوریں ہیے لونڈی فلام نیائے جائیں اور ال وہ باب تبییم کردیا جائے اسی فیصلہ کی تعمیل کرنا بڑی اور بیان خصوں کے جن پر بغاوت کا الزام نا بٹ نہیں ہواتھا قریب جائی اور میوں کے قبل کے گئے ہے۔ اور میوں کے جن پر بغاوت کا الزام نا بٹ نہیں ہواتھا قریب جائیں اور میوں کے قبل کے گئے ہے۔

اصل بیہ کہ اگر نبی قرنظیراس بات برراضی موجاتے کہ انخفزت جو جا ہیں گے ان کی که تفسیر لیزان سرسیدا جدفاں سورہ تربر صغورہ ۱۲

ت حكم دفیکے توبرگزایسا خوفناک واقعہ نہوتا۔ ابولیا بین کوپنی قریظہنے متورہ ہے لے ملا التا اگرے ان کا قیاس اپنی مگہ سرحیے تھا گرجس تحض نے انحفرت کی زیدگی ے آپ کی طبیعت کا حمیح اندازہ انصات کے ساتھ کیا ہوگا وہ ضرور اس م الے گاکہ رسول کر بم کا فیصلہ ان بریخبوں کے واسلے البیاسخت سرگزنہ ہوتا ۔ مگم روائعی که اُنهول نے م<sup>ر</sup> مروف الوحسیلم" بنی پرمبروسه نه کرکے مے فیصلہ ہے انکارکیا اور پینیا ل کرکے کرستڈابن معا نوہا رہے ملیف میں اور اس له رُعات كرنگے الحن كو تكمُ مقرركما حصزت ستنداسلام كے ستے ستىبدا فى تقے و ، خوج عانے تھے کہ اگر یہ لوگ اس و<sup>ا</sup>نت نے گئے توجب موقع یائیں گئے زک دیئے بغرنہ <del>انک</del>ے علاوہ اس کے خباک خندق میں صنب سنند کو کاری زخم لگاتھا جر کے سبسے انا نیمله منانے کے دوسرے ہی دن شہد مرکے۔ان وج ابات سے ایکے ایسا حکم منایا وربنی قر تظر فصله رسول مرراضی ندمونے سے اپنے ہا حتوں آب تبا ہ ہو کے میج ہوک غزمزے كداز دركتش سرتنانت ببسروركمت بهيج عزت نيانت شهر مدنیداب اگر حیرمخالغوں سے پاک سوکٹا گرمسلایوں کو بیرونی دہمنوں سے ا ت نەلىنى تىمى قېا ئ*ل عرب اگرے محاصرہ آٹھا كرچا گۇتھے گرا* ننی نثرارت سے با زند آ مدحی مال منطبی تنے قریب ایک سال کے بیشوریشس قائم رہٹی جس میں دومتی ہے غروة بنى كيان ربيع الاول سلم شرات المرجيع مع خان كے عوض آخفرت في بنى كيان كى طوف كيح لیا۔ گردہ لوگ پہ خرسنکر ڈار مہو گئے اور پہا اوں میں تحبیب رہے اور کوئی لڑائی نہ مہوئی۔ نو وہ غابہ رہیم الآخ تسطع عينيدين حنن انوازى ايك شرر سردار بنى عفانان كے سوار سائة ليكر و لقبير نوٹ برصغي آبيده

مثرت كوخود تشزلف ليحانا بإاا درضا د وفع كرنا مرابهان تك كدموسم ج آيونجا غرير لا ا جرین نے بھر برس سے وطن کی صورت نہ دیکھی تھی مکہ کی گلماں ان کی آنکھوں ہیں جا ، فائدُ کورم کے طواف کے وہ عادی تھے اس کی زمارت کا ستوق دل کو تبا ب لرمشرگین مکه کی عداوت سے کسی طرح می تمنا پوری نموتی متی ۔ خا مُرکب، متوں سے ع<sup>یب</sup> لقِبَه لوْطْ صَفِّى كُرْتُنتُ ﴾ أنصرُت كا ونول كولوط كيا اورني غفاركه المشخص كوتل كرك اس كي بود وكمرك كيا حضرت سكم بن عمروا بن الاكوع نهايت دبيري سے تنا اس كے پيچيے دوطرب اور تيروں كى بوچيار كم اليسے نشانے اُڑائے كم عينيہ كے سمراسى اونٹول كو چيو اُركاماگے۔ يہ خرجس وقت مدينہ بہوني سيلے انخفرنسے ستاخ بن زيد كوخيد سواروں كے سمراه ميجا بعدكو خود تشريف في حلے خينف سى اطانى ہوئى چيذا دمى مارے كئے اخطا بشرب بماك گئے ۔ شربیعکاشہ رہے الّا خرک میں ۔ شربینی ثعلبہ رہیج الاَخرسیدم مشربی فری القعہ رہے الاً فرسلت بدؤں کی تا دیب کے واسطے بھیجے گئے اوران کی شورش وفع کی گئی۔ ستربیعیص جادی الاول قریش کمرجی سے اوائی چیڑی میوئی تمی ان کا مال دہسباب تجارت شام سے اَر ما تھا۔ اَنحفرت نے زیڈ ابن ما<sup>ق</sup> ومحاكه زمیش مكه ك به سامان نه مپونینے پائے۔ زیڈ گئے۔ تا فله کا مال د بسباب عبین لیا اور چند آ دی بیتد سنے پی کلدوائی ایسی بی عبی کہ آنجل دشمن کی رسدروک دی جاتی ہے تاکہ اُس کا زور ٹوٹ جائے۔ سر طرف جا دی الآ فرسنسه سریقیمی جادی الاً فرسنده سریه وادی القری رحب سندهم و اواتیکی مقالم میں بیمعولی انتظامات تھے۔ آخرالذ کرسریوس کئی مسلمان شہید ہوئے اور صرت زیدان کے سردار مہی سخت زخی ہوئی . سرّیہ دومته الحبندل شعبان سنستار دومته الجندل کے لوگ بدینہ علی موقع کلتے تھے بینا بنے ہوسکے چوتھے سال میں ہی ان کے علیکا احمال ہوا تھا اورخود اعفرت نے کیج زمایا تھا۔ اسی اساسے اسال بدالرتمن بن عون كوسردار كرك ان لوكول برميجا اوركما كدكوني دغاكى بات مت كرد اور فداكى راه مي ار وادر کسی نابانغ بچیکو منعار و۔ا مربیعی فرمایا کراگروہ تیری افاعت کریس تر آن کے مسرد ارکی جی سے شاخ ہے۔ عرب میں قوموں کو اپنا پورا بورا سائقی یاجائتی نالینے کے مدف دوطریق مسینے عربہ تھے ایک مین إوجانا دوسراتيت كرينياسي يوشيك ملي أخفرت عيدارين كوديني وف برصغي آسينده)

لی تمام قرموں *کامشرک معبدتھا اور سال کے حیار عینے رخب ہ*ذکھیجدہ ، <del>ذ</del>الحجہ ا و<del>ر تحم</del> ز مارت کے واسطے مخصوص تقے جن میں ارا انکی قطعی مرام سمجی ماتی تھی اور دوست و ڈل لا روک توک ج کرتے تھے اور کوئی کسی سے مزاحم ہونے کا حق نہ رکھتا تھا۔ انحفر کسیے اسی خیال سے کر قربین مکہ زیارت کعبسے مانع ہنوائکے ڈیقیعدہ سنے کو حودہ سوصحا، ( نقبه نوٹ منفی گزشته) وہاں کے سروار کی بھی سے تنا وی کرلینے کی ہوات کی تھی اور بھی ایک ٹرا سبب تھا کہ منرت نے اپنی اخیر عمر میں متعد قبیلیہ کی عور توں کو اپنی ار دواج مطرات میں داخل کیا تھا با وجود یکہ عالم خسبار ں بجزا کے بیوی کے کوئی اور نہ تھی۔ ہرحال عبدا احمٰن وہاں گئے بین دن قیام کیا اور اسلام کا وعظ کما گئے او المان ہوجانے کی ان کو دِات کی۔اصنع بن عمرالکلبی جو وہاں کا سروار اورعبیبائی تمامسلمان ہوگیا ا وراس ما تتریک آدمی *سلمان میریمکنی اور چوسلمان مثنیں ہو*ئے آننوں نے اطاعت اختیار کرلی اور جزبہ دنیا متول کرنے . اسریه ندک شبهان منسمهٔ آنخفر شنج مناکر قبیله منوسعد لوگوں کو جیج کررہے ہیں اور خیرمی جومیوو میا، د مان کے گئے ہیں آن کو مدد دینے کا ارا وہ کر رہے ہیں۔ اس لئے آیتے سوآ دمیول کوصنرت علی کی بمراہ روائز کردیا۔ وتمن لبنے ارُانی متفرق موسکے اوران کا مال وا ساب لوٹ میں آیا۔ ستریز زیربن ماریڈ سنے میر ام فرقہ جو فوم زارہ سے ردِاستِهِ أَس نع مسلما ذِن كا أيك مّا فليج نتام مِن ال تجارت كے باتا تما لوّت ليا۔ أخفرت نے مغربت زیرکو ان کی سرکویی کے داسلے میجا۔ یا گئے اور دفتاً حلہ کردیا۔ آم فرقہ ا دراس کی بیٹی گرفتار موکئی قیس المجسّ وزدیے نظریں تھے اس ضعیف عورت کو نمایت تری لمجے سے ارڈوالا ۔ مگراس وا تعسیے متعلق مبت کچے اختلات روایات ہے جیکن ہس میں کچے شک میں کہ آنحفر شنے تیس کے اس فعل ریا گروا تعی وقوع میں آیا ہے صرور مارض گئی ظاہر دوائی مہد گئے۔ کیو کم عمداً آپ کی نیصیت متی کہ عورتیں اور بھے ندما رہے جامیں۔ سرید ابن روم سٹال سندھ ۔ آسرابن رزم میودی جو خیبر کے میودیوں کا ایک سرد ارتفاعلفان سے میود کو جمع کوکے مریندیر حلة كرشے كى فكركرنے لگا-آنحى كيا-آنحى عبدالله ابن روا مەكو بعد دربا نت حال نتى آ دميوں كے يمراء بانجى گفتگە یکے واسطے پیچا عبد امترابی رواحرفے اسسے گفتگوکی اوروہ اَ نفر کھیے یا س اُنے میں اس اللج میں راحتی ہوا کہ خیبری سرداری آس کو مجاتے بنیائی میں آ دمی عمراه لیکرسا تقطا (لقبیہ نوٹ برصفی آیندہ )

تحت بغرسقِسا رئے ہوئے مینے کوج کیا۔ تربانی کے اوثث ہماہ کئے اور تربانی کی علامہ کے طور پر جو نشانیا ہے مقررتقیں وہ ان بر کردیں ۔ قرنش كوحب يه خرموني كنے كئے كه يم ان لوگوں كو زيارت ك . نه کرنے دینگے اور فوراً لنکر طبار کرکے بحکے اور فالدین ولیے و حکرمہ ابن ابی جبل کو میرا دل کے طور مر آ کے جبحا گر آ تحضر سنے ایک وسرے را ا ے جومبت دشوا رگذارا در تیر ملاتھا عجلتھے ساتھ کوچ کرکے مکہے ایک منزل بمقام خارج ( بنتیہ نوٹ منٹم گزمشنتہ) سب لوگ او ٹٹول پرسوار ہوئے ۔ بیودی آگے سلمان پیچیے جب متعام قرقرہ میں بیو آبن رزم کے ول میں شبہ پیدا ہوا حبیا کہ زا والمعا دمیں لکھا ہوا وراً س نے عبداللّٰد کی تلوار برغ تو ڈالا جالیتنگو بھی شبہ سروا وروہ اونٹ پرسے کو دیڑے اور آس کے پاؤں پر تلوار ماری آئن رزم می کو دیڑا اور فاروار سونا عبداللہ کے منہ ریارا وہ زخمی ہوئے۔ اس نہگامہ کو دیکیکر براک سلمان نے میو دیو*ں برحارکیا* ا در آنًا فا ناسب کومار ڈوالا۔ تسریب عربنہ شوال سیسی عکل اور تو ند کے جیند آ دمی سیلے مسلمان ہوسکے بھ وغا دیگر تختری اونٹوں کو میرالے گئے اور جروا ہوں کی آنکمیں میوردیں اور آن کو نہایت مبری طبح مار والا- آخفرے كرزين هار الغرى كوان كے تعب بنبي مجا و خان بار كرا كے اور ميودي تركيكي موانتی آن سے تصاص لیا گیا۔ تربیر عمروین امیہ شوال سامیر ابرسنیان آبن حرب کمہے ایک آ دمی مینہ میں بیجا کرکسی بہا مذہ آنحنز تک کو قتل کردے وہ مع خبرج آس کے پاس جیبا ہوا تھا کی<sup>وا</sup> گیا ۔ گراہم<sup>جھ</sup> نے اس شرط میر کہ بیج حال تنا دے اس کو احن دیا خیا نیر اُس نے بنادیا اور مُسکو حمیو ٹرد ما کہ وہ کھ ملا جا يه وكميكرعروبن اميه اعرب لمربن سلم مدنيت جلح كم الجسنيان سے اُس كا برائس گر كم ميں ان كاحبال ممل گیا لوگ د واپ الیک بیرو با رسے بخیر کل آئے ۔ متوآ مب لدنتی میں کو سریہ میں د امل کیا ہو يكن رومنة الاحباب مين يه ذكرمنين ب خالبًا صاحب موامني عمروابن أنميدكي روائكي سرية عجد لي د اخذاز تغییرسددرهٔ انفال صغیمه - ۱۹)

میکر قبام فرما یا اور ترمین سے مماہ ہیجا کہ ہم ا<u>راف کے</u> ارادہ سے سِرگز نہیں ائے ہیں بیم ک م کی زمارت کرلنے دو قربی نے نہ مانا - آخر کا رائضر سے صرت عمان کوج ، ہے تقے قرار کے اس بھا گریدنیا دی کپ سے کھنے لگے کہس تم زیارت کرلواوکسی کوہم ہرگز ا جازت نہ دینگے جافزوا ول ٔ متٰدیجے بغیرز مارت منیں کر نیجا۔ اس مر قراس کو غصته اگیا آ اس قدر کیوں چاہتے ہیں اور آسنوں نے فوراً صرب عمانی کو دیگ لٰام میں بیرخبراً ٹرکئی کرحنرت عمّان کو قرنش نے شہد کر ڈالا جنرت ، ورخت کے نیے بٹھ کھے ایسے مبعث کے لئے فرما کا کہ کہ اُبات قدم بہ مقابل*ے مند ندموٰرس ہاکر حیٰب لما نوں کے پاس سامان حیاک کیا معنی بتھا* یتھے صرف ایک ایک تلواریمتی ہو آس زماً نہیں زائرین رہستہ کی مفا نلت کے نیال سے رکھ لیا کرتے ہتے '' گمرباس ہمتنمع رسالت کے گردیروا نہ وا رجمع سوگے اورستی بے نظر ہتقلال کے ساتھ مرنے ارتے پر بعیت کی ہمیں مخلص جا نبازوں۔ عَ مِن امِتْ دَمِوْمَاتِ لَقُلَ سَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُوْمِنِينَ إِذْ مُمَّا بِيُوْمَا كَحَوْمَتَ الشَّيْخُ راضی موا الله ایان والول سے جب كرمبيت كرتے تھے تيرى ورخت كے رَة فتح ياره ۲۷) قريش كوحس وقت اس تتجيت الرصنوان كي خبر يوني شهيل ابن عمروكو ، دیکر <u>بیجا</u> صلح اس بات میخصر تقتی که اس سال آپ جج و عمره کونه آمین . یا <sup>س</sup> اینده قضاً کرلیں مگرین ون سے زیادہ مک<sub>ی</sub>س نہ تھمریں اور ایک ایک تلوا رکے سواکسی کے باس نی ستصارینو بهبت رد و بران کے بعد انخصرت نے بیربایش منظور کرلیں اور صرت کا جمعلی آ لكض ككه آني حس وقت بعزوان رسول ليبشيعه الله والكوهمين التشجيش يغربر ينسدايا یل نے کما میں ہنیں جانتا کہ رحمٰن کون ہے لکمو بسیاے اللھم جیسے تم لوگ مس ہونے سے پہلے کھا کرتے سے سال اول نے کمانیں ہم تو اسٹیماند ہی تکھیں سے معنی سیا

ل نے اس تفظی بحث کو حیوٹر کر فرما یا لے علق *کما سرچ سے* بسمک اللہم لکھندو- بعدا زا عبارت المى كئى هذاما صاكم عليد هير سول الله سير في يراوكا اوركيف لكا رہم اس بات کو قبول کرتے کہ آپ خدا کے رسول میں تو آسے لرطرتے ہی کیوں ارزا آپ ول امتر کے مخوایں عبائلیں، لکھوائے فدانے بنی صرت علی مرتضی برمسنگر کنے لکے ، وصفّ رسالت کومحوکر دوں - انتخ<del>ریک</del> کمال ح ووقا فرما با اسعالاً صنيط سے كام لو اور دابن عراض بهي لكھدو۔ الغرض صلحنا مدتحرير بوگيا اور ، نرطی*ں می داخل کی کئیں کہ دنٹس مرین تاک اط*ائی موقو ن رہیے اورسب لوگ <sup>ا</sup>مرق می*ں رہیں جولوگ ڈونٹ سے عد کرنا جاہیں*۔ امان اس میں دخل بندیں او*ر کسیطرے ج*و رْنا چاہں وّلتن کو تعرض نہ کری۔ اُگر کوئی وّلتی بغیرانیے ولی کی ا جازت كَ أَنْ تُحْرِينِكُ مِا سِ طِلْ جا وَ اللَّهِ أَسِ أَسْ كُواكُر حِيسِلُما ن بوورسيل ك یاس مل آئے تو قرنش اس کو دانس شکرنگے یہ اُ خری تُ ت ناگوار مونی گرحفرت رسول خدانے کمال دورا ندستی سے مسکومی منظور ا ن لوگوں کوجومسلمان ہوگئے ہیں گمرا ہی تاکہ ب رہی بیربات کرم کوئی ا دھرسے ہماگ کر قرابین سے ملجاً أس كو دانس مُرنيكي توكيا هرج ہے ایسے شخص كوجو ہما راسا عقر حيو "كرمرتد ہوجا و کے غرض کہ صلح ہوگئی اور آنخفٹرسنے قرار کے مو<sup>ا</sup> فق جے وعمرہ کا اراد<sup>ہ</sup> فنخ کیا اور دمیں قربانی کی اوصحابہ کونے کرمینہ طے آئے۔ ن صب ملے کے آیندہ خونٹگوار نتائج آنے ویکھ لئے ت سی کررسول اللہ کے نعل کی یہ صلحت بھی بنتا کے مرت رسول فذا كے فيف محبت كا رثرية كاكر صرب الرياية التي فراج ( لبتي فوط برصفي أينده )

ب زور ٹوٹ میلاہے اس کئے بیر دب کرصلے کرنا کیا معنی ک میں *حیصلے حضرت رسول خدا کی عا*کی طرقی مبلے لیسندی اور د <del>و</del>را ندلیتی کی زبر دست کی معاندانہ کوششوں کوجو ابتک سلام کے مٹانے میں جوش وخروس کے ر مپورہی تعیں آبے نمایت ہے تقلال ورشجاعت سے دفع فرما ما تھا مگر خاک خند ت کے معد ، الماخط فراكر كواب قريش من الشف كي طاعت بهت كم الجابي و آب كويه آميد يري كدار سے ملنے قبلنے اور کہ لام کے دیتی اور دینوی سرکتوں سرغور کرنے کا موقد ملا توان مجے بحت دل نرم ہو جائیں گے مالت! ورتص بچے پردے جو آنکھوں پر بڑے ہو کے تھے آ تر مائینگے اور اسلام کی عیقت اور اس کے بانی کی کمینیت آئینہ ہو مائیگی۔ اسیوجہ سے آیسے مذکورہ بالا شرطوں کے سابقہ باوجو دیکہ صحابہ کو نہایت ناگوار عتیر صلح کر جس کا نیچہ یہ ہوا کہ ایک ہی سال مرسسکا وں قرابی کے دل آ کے اوصاف عیدہ سے للام سے روشن ہوئے صلح حدید یکی می صلحت بھی اور آنا فیحنا لکھے فیکھا کیا گیا۔ ہے۔ انخصرت کو قرات کی طرف اب اطینان بوگیا تھا اس لیے مینه هیونحکریه اراده کیا که و صدهٔ لانتربکی مداکے نام کی منادی اُس کی *وسیع* زمین کے ہرجھے میں بیویج ادا بوجائے گا۔اس زمامذیس خسرور دین تا جدار ایران تھا آتش بیستی کا بنگا مہ گرم تھا روح الغیرس" کی عمداری متی اور قیصر روم معوّت مصرا در نجاستی عبیته صلیہ کے سار و من وزا معز گراشته ای درست بوگ که این خلاف زانه مین اس خوبی که ساته دوست و متن ک برتاؤكيا ادرايهاعده ادرهاد لانه انتفام كياكه اسلام كواقيح كمال ربيوغا ديا كيونتك منيس كمرمبوقت أييا ني عدفا فت يسلم بيت المقدس كم واسط شام كاسفركيا واقد مديدة أنكسول كم سايت بورا مركايس

رنیاز مجلک نتھے ببتیرونڈ برنبی نے ان ماروں با دنتا ہوں کو جولا کھوں خلق اللہ کی جان ومال کے مالک تھے احکم الحاکمین کا فرمان مبدمٹرک منا دیا بعنی مزنت کے ساتویں ونتا ہوں کے پاس ان کی ہاسکے داسطے نامے روانہ کئے۔ روّم اورتم بشد کے حکمال جو نکہ عدمیائی اہل کتاب تھے اس کے آیے ان کو پر تخریر فرایا تھا کو ال لِمَهُ سِنَوَاءِ بُنِيًّا وَمَبَيَّكُمُ ٱلدَّىٰ فَيُلَ إِلَّاللَّهَ وَكَا نُشْرِكَ بِهِ أَنْتُمَّا قَكَ يَتَّخِي لَعَضْنَا لَعُضَّا أَمْنَ مِا مَّا مِينَ حُرُونِ اللّهِ مَ فَانَ تُوَلِّوا فَعُوْ لِوَّا تَسْحَكُ وا يَا تَامْسُهُ كُنَّ ترجمه إو اليي بات كى طوف جو جارى اورئهارى ورميان بى مكساس يوكه فداكسوا ی کی عباوت نه کریں اور کسی چنرکوا س کا شر یک نه محراییں اور اوٹ کے سواہم میں کو ڈی ی کو الک نشیمے ب*یراگر*وہ ثمنہ موڑی تو کمدو کہ تم اس باسے گواہ رمبو کہ ہم تو ایک ہی را کوملنتے ہیں - یار ۂ ۳ سورہ العمران - نع ، منصف مزاج نجاشی نے جس و قت بہ تحرم رمی دل نے بھا ختیا ارگواہی دی کرحن تو ہی ہے حضرت میٹے بھی حقیقت میں توجہ ىتىن كرتے تتم مگرا وشانے آپ كى حى تعليم برخاك ۋالدى يىب و ىت يەخيال راسخ برگر ى كايرده أنكمون سے آٹرگیا حثیثت کی روننی علوه گرمپوکئی صدق ول*سے کل* ث سے مثلث سے بھل اسلام سے نورانی دائرہ میں داخل ہو گیا۔ ہر طل مقیرر وم اوا نونش معدیمی اگرحة قائل مو کئے گرشب ما ، بڑی باہے رسم در داج کی یا بندی قید خت ل کی کمزوری کی وجرسے اتنی حراک نہ کرسکے کہ براہ تصدیق رسالت کرکے دین حق وتس بخ اتنا ضرور کیا که آیج نامه کاشا کستهٔ جواب دیا اور تحد تحا نَف بمجا یا اور تیمزر وم نے ایکی کی فاطرہ ارات کرے اور نیا زمندی کا الم عكويا كرفسروروير المدارايوان كه باس من وقت أب كانامهيونيا بهكرمونس فعادت فبليدكري أخرت كالفعت يوريا بيما تما المن كربين ت يُم بن رسول الله تولد موت كرايام رضاعت بن المعتريك مبله في التقال كالمديك ١٠

اورعوان كي بيمبارت من عين سول الله اليكسري عظهم فأرس ديه خط محرّ رسول ہٹندگی *طرفیے کسری ب*ادشا ہ فارس کے نام ہے <sub>)</sub> تا مبدار ایران پر <u>سُننے</u> ہی آگ لبولا ہوگ*یا اور شکیرا نہ لیے س کہنے لگا میرے نام کے پہلے کسی دوسرے کا نام لکن*ا سخنت شاخی ہے بیر کم بغیراس کے کم صغون سے خط جاک آرکے سینک دیا اور قاصد کو دریا سے بملوا دہا اور ہا آذان کوجو اس کی طرف تین کاصوبہ دار تیا لکہا کہ کاست کو گرفت رکے صنور میں بھیجائے سے ہے حب کسی قوم کے بر ہا د ہونے کے دن قریب آ جاتے ہں امرا اور حکام کے سربیں کبرونخوت کاسودا سا جاتا ہے۔ فرق مراتب کا خیال ڈبیتے ہیں ج ش حدَّك سيوليْ ما تاہے كه بات بات ميں اپني بڑائی جاہتے ہیں اور انیا فخراور غرت ں بیں بھتے ہیں کہ لوگ ان کے سامنے غلاما نہ نزلل کے سابقہ تھکے رہیں۔ حالا نکہ تھی ہے۔ اسی وقت عال ہوتی ہے حب کدان کی خوبیوں سے متا تز ہوکر لوگوں کے دل نجو د مؤد أن كى طريث تقبكين-الغرض خسرو ميرويزينے قاصد كۈنكال ديا اور كيھ جواب مذويا - رسولٌ بالعالمين بنے جس وفت مهس شكيريا. وشاه كى بدوماغى كا مال مشنا منابت متا نت نرایا قا در مطلق سیطیع اس کی سلطنت کو باره یاره کر ڈالے گا۔ یہ وه مرسبب جارعت ص کی تصدیق می تاریخ کے صفیات شاہان عالم کے واسطے مرقع عبرت میں فَاعْمَتُرُضُا عَ إُوَّلِي أَكُمْ كَضِمّاً د\_ فزوه خيبر عادى الآخر سيس اسلام كى بيدوزا فروں ترتى د كليكرو اي آب على جائے تھے فاصر موسک سروارول كورني فيجا كم أنخفت كم علات درما فت كرس يجر روفت 1 ن شخفول کی معرفت آس کو بورے بورے حالات المحفر علی معلوم برسکتے کی آب میں کماں کے صوف و رہوں ہے فوراً ایمان لایا اوراس کے ساتھ بہتے ایرانی جمین میں پہشتے مہان ہوگئے أتحفر منف إذان كويرستورين كاصيعة فالمكر كلعاء ١١

سد کا کچه شمکانایی مذتعا به مذیب شال دمشرق کی طرف آملهٔ منزل برایک شاه ر مین تفاجس میں ب<sup>یٹ</sup> ں مشہو*ر اوشنکہ قلعہ تھے* اور ہی وح<sup>ی</sup> ودى آيا ديقے جن من تني نصنرلني قليقاع وغيرسا بيو د بھي جو منيج تھے شامل ہوگئے تھے۔ بیسب رات دن اسی فکرمیں رہتے ہے کہ کسی طرح م ہ خندت سے بانی سانی ہی فیادی تھے گرحب آس طرح کھ زو م**طانت کو توڑ دس خیک** نہ ج*ل سکا* تواب خود ہی <del>دل</del>س نیرار کی مجیسے لڑنے کوآ مادہ ہوئے اور بینی اسد اور عظفان وشکے صحائی قبائل کوہمی اینا ملیف کرلیا۔ اور خباک کاسا ہان کرنے گئے۔ جب ان لوگوں کی آ ما دگی جنگ کی خبرگرم ہوئی اُنتھٹرسے اس خیال سے کریہ 'مڈمی دل ہو لئے چودہ سوصحابی ہمراہ کے کرخذا ہی پر معروسہ کرکے خیبر کی طرف اس نیسا ہ واسطے کوج کیا ۔عبداللّٰدابن ابی منافق نے بیشتر ہی سے انحفرت کی روانگی لی اطلاء میود خیسرکو گردی اور وہ لوگ طبیار میو کرتھلے میدان میں لڑنے کو آیا دہ ہوگئے ۔ نرسیے اس تزی سے منزلس طے کیں کہ قبائل عرب ہیود کی مدد کو نہ بیونج سکے اور <del>ک</del> لمان ان *کے گھروں پرحلہ نہ کر*دیں ملیٹ آئے *ینٹب کو آخفز*ت ن*ہا*یت ی اور فاموشی سے کوچ کرمے ایا تک قلد خیر کے بھا اککے قریب بھوپنے گئے صبح کہ بيوديه اجرا دمكيكرمتجير بوكئے اورمجوراً قلعه منبد موشك قلعول كى مضبوطى بربهو دكو لو را بعزو ان**عوں نے خیال کما کہ خیراگرمی**دان میں اڑائی نہروئی پذسھی می<del>شنکی تط</del>ع میلا نوٹ سنج فتح ننیں ہو سکتے محاصرہ سے عاجزا کر آپ ہی ملیٹ ماننیکے -آخرارا ای سٹرولے ہو کئی اور ہیو قلعوں رہے نیزاور تیمے برسانا شرع کئے مگرسلما بوں کے بڑھے ہوئے جوش کو کوئی نه سوی ۔ اہنوں نے حلے سرحلے کرنے شروع کئے اور آخرو و من قلعے فتح کر لئے لیکن جنال کھ جونهايت متعكا ورسارت فلعول كئ ناك نهاكهبي طبيج سرمنونا ملاجليل العذرا صحامجي شش کی گرچاکام رہے محا سرہ کو طول ہور ہاتھا اُنحفیز کیے آخر عَلَمُ صربٌ علیؓ مرتفعٰی کو دیا

راس قلعہ کے فتح کرنے کے وابسطے روانہ فرما ہا۔ خیاب مرتعنی مسلما نوں کوسا تھ ہے کر بڑھے سے حارث اور مرحب جو شجاعان میو و کے سرگر دہ متھے ایک جاعت کشر کے ساتھ ﷺ کککرمسلا بوں کو روسکتے کے واسطے ملے۔ اما انی منزوع میو گئی ۔دویوں طافیے ہا درجان توٹر کر لڑنے گئے بصرت شیرخدا جیش وخروس کے سابھ د لیرا نہ ٹڑھے اور ہلے حارث کوجر ہنے کئی مسلما نوں کوشند کرہے تعلکہ محا وما بقا مار کر گرا دیا۔ یہ دیکھکہ مات کا نمائی مرحب حبن کی شجاعت کی د ناک مبغی ہو ئی تقی غیظ وغصنب میں بڑیا اور حضرت علیٰ برحلہ کیا آیے نہایت ٹیمرتی سے اس کی زدھے بچکر سربر ذوا نفقا رکا ایسا وارکیا کوشخرد ب دوگرے ہو کرڈ میر ہوگیا۔ مرحب کو ہار کرخصنبناک مشیر اتھی صعف ا عدا ہی گھس رت انگیز دلیری دیکھکرسلالوں کی ہمتیں بڑھ گیئں اور انھوں نے ای*ک سابق* اینے مزم سردارکے پیچیے وشعنوں مرحلہ کر دیا۔ایک سخت معرکہ کے بیدحس میں ذالفقانخل لی طرح کھی بیاں چکی کبھی وہاں اور کم ہی امک ول و ہلانے والے رجز کے کڑا کے کے ساتھ زمین بر آگر تمیر آنڈ تمکی میدان صاف تبوگیا۔ وقتمن قلع کے طرف بھاگے اور سہلانوں۔ ان کا تعاقب کیا۔ اس گیرو وا روں ایک میودی نے ملیٹ کر صرت علی مراک تلوار ہا رہا <del>ہے۔</del> وار ڈھال رہے دیا گراجانک مزیجے صدمہ ڈھال نیچے گرگئی مس کو ایک و مرے مہود نے فوراً آتھا لما اور لیکر مفاکا یہ و مکھ حرات حیدری جوش میں آئی لیک کر قلعے ممالکا بهو نتحکئے اور زور بداللہی سے ایک کوا کر کو مضبوط کی کر زویسے بلایا اور کھنیچکرا لگ بھینیا حصن العمّی*ں کے فتح ہوجانے کے بعد یہو د کا سارا غور فاک میں ل*گیا اب انہوں انات ما جزی سے امن کی در نواست کی اور ذیل کی سندا بیا برصلے ہو گئی: اق بركمت م الرفيركوجان كى امان دى جانے -وَوَ سيم بِهِ كَهِ مَام الرَّخِيرِ إِنَّا ما إِمالِ واساب بطورتا دِان جُنَّكَ ويدي

كركوئى تنحل انا مال حيها ركھے تواس سے جان اور اہل وعیال کے امن کامعابد قاُ میس*ے میر کہ نام زمین خیبر* کی ان کی ملکیت ندرہے گی گروہ ٹینے گھروں میں آبادیا ر زمیوں رمحی قابض رمینکے اور بیداوار کانص ت صديطورخراج د ما كرشكه ليكن بعدكو . لوگ بھر مدعهدی کرس تو انتصرت کو اختیار موگا که ان کو حل ولان زمایئی ۔ صلح کے بعد بھی آنھنزٹ خیبر ہی میں تھے کہ ایک بہود ن زینیب نئیت مار م مبتی ہے آپ کی دعوت کی اور کھانے میں زسر ملا دما۔ آ<u>ہے</u> لیک ہی لقمہ کھایا تھا کہ ہاتھ بینج لیاا ور زمرانیا فوری از کرنے نهایا گر رفته رفته سرانت کرتاگیا اور حوثتے ریر مرظر کو ت مہوا یہو ون نے آگر حی جان لینے میں کوئی وقیقہ اٹھا نہر کھا گر کر تم نبھن متی کولینے ذاتی آ زار کا مدله لیناگرا را نه مروا اور مهان کش زمنیب کو همو<sup>ا</sup>ر ما<sup>ه</sup> له کنامذین! بی لجفیق نے دغابازی کرکے نہایت بین نتیت مال تھیا رکھا ہوتلاش کے بعد ملا اہذا وہ ماراکیا او أس كے اہل وعیال فتید مو گئے مئی بن اخطب سروار بنی نصیر کی ہٹی مسینہ جرکنا ہنے تکلے میں عثیں فتید مہوکر آ چونکہ نے ایک مبت معزز اور شراعی<sup>نے</sup> اوان یور صرت ہارون کی اولا دہیں محتیں اس کے اس مخفر کی ہے صربہ پیس وقت ده ایان لایش اَ زاوکرکے عقد کرلیا۔ بیسلسلہ براوری قائم بہونے سے بیودکی مخالفت سکمی تبوَّلَى مِين صلحت تَقَى حِس كَسبَتِ اسى سال الخفرُكِ الوسفيان كيرُّي حفرتِ ام مبتيب ومسلمان مو شهیں مجرت کرکیئس تقیں اوروہاں ہیو ہ مہو کئی تقیں عقد کرلیا جیں کے سبیسے ابوسینیان کی فعالفت کا زدر کم ہوگیا۔ صرت خدیخہ کی وفاقے بعد آمخسرے مزور تا متعد وشاویاں کیں جنبے تہ سوڈہ ، حضّت عاریشہ، حَرّت جوہرکا حَنَّتُ ام حَبَّيهِ؛ حَنْتِ صِيْدِي وَكُر سِوحِيا بِيان كے علاوہ حَنَّتُ حِنْتُ مِنت حَنْتِ عَرُّ، حَنَّرِت زين نيت من مَثَرَت ام سَلَمْ رَصَرْت زِمِيْنِ شِت مِينْ، تَصْرَت ميونه منت الحارث ببي آيے مقد بحل ميں أئي - ١٧ مله طبری جلد ۱ صفی ۱۰ ابن الایتر حلید مصفر ۱ مگرمین روایات میں بی که انخفر نطخ زنیب کوجوز دیاتھا گر جريد قيق نيترني را را كي اكم معابى واس ووت من شر كي اخراك اخراك وين غرص مركع ب الطور تضام الك كان كان كان أي المراق المراج علاد و مهمنوه ٣٣٥) مُرير المات متنذ التي الم

. فذک اور تناکے ہو و لوں نے بھی خیرو الوں کی تنکسسے شنبھ موکرانیے آپ کومسلمانوں بروكروبا اور لطور ذمول كے رہنے لكے۔ کے موافق د وہزار صحابہ کے ساتھ بحرۃ لعقنا ا داکرنے کے واسطے ا کمکہ کی طرف کوج کیا . تولیش نے معابرہ کے موافق اب کی تعرضنا بانے لیے گھروں سے تکل کُرجیل الوقبیس رجاں سے مکہ کا بوراسین نظرا تا تھا چرکئے۔ مماجرین اورانصار اپنے مرد لغرز رسول سے سائقہ خوشی خوشی مکہ میں داخل ہوئے رمنا سک جم اواکرنے لکے۔ قرائش وورسے مسلما لاں کے ذوق شوق اور آ دانے یا ر<sup>ت</sup> ، و کیجه و تحکیرول ہی دل میں م*تا بڑ ہورہے تھے بھرج*یں وقت بین د ن کے بعد المجضرت لینے ۔ قول *کے عوافق تام صحابہ کوسا تھ لیکرسٹر* خالی کرکے مدینیہ روانہ ہوئے قریبتیوں کے دل میر آپ کی شان دل رُبا بی کا ایسامقناطیسی اثریزاکدان میں سے بہت ا دمی رہنی کھیج آئے در شرف سام سے مشرف موسے کیوں نہیں ک نەدل دامنِ د*لستال مې كث* سمعتنعت سطرسان عاب ميكثد

اله اس این بن قائل وب کی شوش و فع کرنے کی خوش سے چندسرایا روانہ کے گئے ہیں میں شعیف اولان ایس این بن کاب کی طوت یہ سرتے اولا شغیان سے پیم بیس بن کاب کی طوت یہ سرتے کہ وانہ جوا یہ خفیف کے مور کے مقریب کو اور کے مقریب کے مقدیم وکے مقریب کر میں تربیب کا ب کی طوت یہ سرتے کہ وانہ جوا یہ خفیف کو اور کی مور کے کہ تعدید ہوئے مقریب کی طرف روان موان کی اور النام کی طرف روان موان کی اور النام کی مور کے مور کی اور النام کی مور کے مور کی اور النام کی مور کے مور کے مور کی اور النام کی مور کی مور کی مور کی اور النام کی کا مور کی کا کہ ک

بزل نَقالدین ولید کوحس نے خیک آمد من سلمانوں کو فناکر دینے ہیں ر کھی تھی بتنان بن ابی طلح جس کے پاس خانہ کہہ کی کنجاں رہتی تقیں اور بفغ سي حلتا برُّره تها ان تيوٰں بزرگوں کو مذہ صاور ت بنه کلیج لایا اورشرف اسلام سے فائر کردیا۔

تصرُّت ہے اُن جارہا د شا ہوں کے علا وہ حربجاذ ک اویر موجیا ہے تیامہ ، بحرین، آمان وغیر ماصوبجات عز

یسال فرمائے تھے ان میں سے شاہ عمآن نے اسلام قبول کرلیا۔ باتی حاکموں نے قاصدور م ۔ صرف ایک قاصد حارث ا زوی حوصا کی تصری کے پاس بھیا گی تھا مُویتہ کے مُعامُّ کے علاقہ م*ں ہے غت*ان کے سردار تشرمبیل کئے ہا *ھؤسے بلانحا ف*ا اس کے کہ قاصدو ی حاکمت تون بنس کیا ماراگیا۔ بھے گناہ حارث کی شہادت کی خبرجب مدینہ میں ونجي الراك لام لینے بھائی کے خون کا بدلہ لینے کو کمراہتہ سر سکتے۔ آنخصر سے بین میزا نول کوحن میں حضرت خالدین ولیدیمی شا ل تھے بسیرکرد کی حصرت زیمدین عاریثرغیالت ، روایہ قرّایا حاکم عنتان بجاہے اس کے کہ تلونی ما فات کرتا لینے قرب وحوار ہے ب کو جمع کرلاما او رقنصرروم کو لکھکرر ومیوں کے چند دستے ملوا کر آپ تقدمقا مله كومه وانه بيوا يسلما نوان اس زمر دست قويهك مقابله س نهام **ٹ میندی کی اور بیولناک ٹیک شروع بڑوگئی۔ ڈٹمن کی فوج کشوالبعدا د** میں میں اعلٰ قاملیت رکھتی تھی کیونکدات میں بر ومیوں کی نشاہی فیوج کا آ ا فنا من تعاجی شی ایسی ایران کی اسی زیر دست سللمنټ کویة و بالا کردیا تقا وكيونتما كمرتنجاحان بشام كشيءت دبث والمانتئ سردار لفكرحضرت زييرين طارثه ل الما كالم وتمنول كي تحرهي المعاوري ألك الكوركيم وكليماتي

تصمسلمانوں کوحوش دلاتے مہوئے بڑسے اورخود ہی . ارط ائی کے بعد شجاعت کی بوری داد دیکر شید سو کئے سے با بی طالیفے عکم اسلام آعظالیا اور نبایت و لسری۔ ع كما -آخراعداكے نرغنس آگئے اور جاروں طرف بترا ورنیزوں سے مداہوگ آئے جلدی سے عکم دوسرے ہاتھ ِهِ بِهِي الْكُ بِيُوْكِ النِيْهِ دُو نُونِ بِا رُوْنِ كُو مِلا*ً مَنْهُ كُوسِتِ عَلِيهِ لِكَا بِيا*بِها لَ يَكُ نُه ى عبدالله بن رواحر مبنا ما مذرع اورطدى سے عَلَم اسلام آٹھا ليا اور زور ورہتوں کو مارکر آخرخود تھی سنہدیںو کئے ملیمالوں کے عنرت خالدين وليدهملا كرآك طرمص اورعد اسلام ب عِمالُها مروميوں نے ميدان نه هوارا آ وم لینے کی مهلت دی علی تصبیاح فن جناکے ما سرحضرت حاکدنے ں کی ترمتیب کو ہاکھل ملیٹ دیا **بینی کل حولوگ آگ**ے لڑ وأستح اس طرح صعول کو انسی صورت سے جایاً ر مبواکه شاید کوئی تازه دم نوج ان کی مدد کو اکنی معنول کوی نثت وخوں دیکھیکڑ مرعوب مروکئے تھے ابْ لمانون كى مدد بهويج جا. بعام في مضرت خالدت نهايت دورا زنشي سے تعاقب مناسب نه جانا اور ميدان

وراسلام کی د معاک بنما دینا کا نی سمجه که باتی ما مذه سلما لون کوچواس ہو دناک معرکه برشم ر آنخصرت کی خدمت با برکت می*ں حاضر ب*وئے اور اپنی یا دگا طابغتا أتحضرت كوقرنيث مكه كي طرفت اطمينان بروكما تفاكر صلح حديد موافق دنل مرس بک حین سے مبینے دنیکے اور کو نساد نہ کرنگگ دوبرس می بورے مذہوئے تھے کہ قرنش نے عمد شکنی کی۔ س بشرط يريمي تتى كهو تومين عابين اس معايره مين أتحضرت ل موجائیں اور جو قومیں جا ہیں قرلیش سے ل جائیں۔ خیانچہ منوفز اعر انحفر سے ما تقهمعا بده میں متریک ہوگئے۔ یہ دونوں قبیلے مہ وتقن تھے اورائیں اس رطتے رہتے تھے۔ بنو مکرنے موقع ماکر اپنے قدیم وشمن پرحله **گرنا جایا - قریش نے کیے کیے ہتھا روں سے** مدوکی اور ایک ج ربن ابی حبل اور صفوان بن آمیبر سرداران قرنش شامل تصاینی شرو سے چیسا کر تنبو بکرکے ساتھ سو کر منوخز اعد سر عیابیہ مارا اور آن کے ہم -تتبو خزاعة سخت نقصان المخاكر بعباكح اورحرم كعبدس حباب مشركين ت وخول حرام محصفة تنع بناه لي- نوفل سردا رتنو مكرنے ويل معي ان كا ا اور کھنے لگا 'آج کے دن خدا کوئی چزنہیں ہم کو مبلہ لینا چاہتے '' نا جا ر نے تزل ن ورقبری بناہ لی اور لیے ایک سردار تقروین سالم کوجا جس د**نت بنومك خلو وسمراو دقرن**ش كي عهر شكني اورفسا د كي اطلاع **انخط** ئی آپ لیے ہم عمدوں کی اعانت کے و آسطے آما دہ ہوگئے۔ آدھر قرائش عمد بكريبط كمرمنانيه أندليته مهوا كم المحنرت كوخبر معوينج كى توآب صروراس كابدله لينك سير

ت اورد وباره عد كرنے كو مدينه ميں آيا. گران نسا ديور سے صنون ل سمولها تھا معذرت نبول کرکے جدمد معا پرہ کرناخاسکر رہی حالت ہی ول نے نتو خزاعہ کے بہت لوگوں کو قبال کر دیا تھا اور اُن کے کی تقی ہاککل خلات تھا۔اس کئے ۱۰ رمضان المیارک مثب کے اعظ اورقبائل عرب كي أن قوموں كوحومسلمان موكسكس مامسلما بذر یاره منرارگیمبیسے مکہ کی طرف کوج وزمایا اور سخت ناکہ ہندی ربنہ ہو۔ مترا نظران میں جماں سے مکہ جار فرسنگ رہجاتیا تھا ہوئیک لوسرخف لنے لئے سامنے الاؤر ومثن کرکے بعقے تاکہ قریش م یشلام کی خبرلائے۔جس وقت ان لوگول کو ٹیا ہرسے لتحائسي شب كوحفرت عبالش عمر رسول الله مكه كي راه م اگر کوئی قرایش کمحاہے تو اس کوسمھا دیں کہ اب بھی غنیمت ہے قریش امن كولنيخ يررثجالبا مبح كوالوسفيان نے لمان ہونا فایر کیا۔ آھے آس الماكه مكهس حاكر اعلان كردے كہ جوكوئی شخص شریبے گھے ہیں نیا ہے یا رہینے ره مند كرك ببطر ب يأخر م كعيدس نياه في يا تنجميار والكر كمي تعرض ندك يهب كوانان دى ما تى سيميا بهتائيك نو آديمون كي جوزاجيك المت

وميول كامفسل حال بعد كوتحرر يبوكل الغرض نشكراسلام وہاںسے نمایت کرّو فرتے ساتھ روانہ ہوا۔ انحضرت جس ، شان وشوکت کے ساتھ مکہ کی طرف بڑھتے ہوئے دیجھا وہ وقت یا ک ں میشتراسی شهرسے موذلوں کے نیجسے زیج کر نہارت بے نسی سے اپنی جا ن کھ تھے اور متن دن تنگہے تاریک فار تور مرسخت مصیبت) گھڑیاں کا ٹتے رہیے ی بکسی کی حالت کواس خدا دا د شوکت مقاللہ کرکے آپ بہت متا بڑیو کے اور نہایت ء اوزختوع کے ساتھ قادر طلق کی درگاہ پاک میں سرنیا زخم کرکے سجد ہُ شکر ہجا لائے افکا روثنا اور سبیج و تتلیل ٹریضتے ہوئے بڑھے اور فوج کے کئی صد کرکے مکہ کو جارط ہے گھرکے لکے۔ قرنسن مقابلہ بے سود سمھالینے دروا زے بندکرکے ہٹھ رہے مگر ہانی فیا دعکرم بن ابی حبل و مصغوان بن آمیه وغیر*یجا* قبیله منو کرا و رحوانا ن قرنش کی ر*ک جاعت سایق* ننمه کے مقام برجد سرسے حضرت خالّدین ولید ایک ہزار سوار وں کے سام بورب تقے سرراہ آنکرمقابلہ شرقع کردیا ۔صرت خالدنے عضہ میں آکر ٹلوا رنکال کی ر<sup>ا</sup>ائی متربع ہوگئی دوسلمان اور اٹھا ہیں آدم ہتنو کراور تربیش کے مارے گئے۔ آخر ے کمڑے ہوئے۔ بعضے غاروں اور دروں میں حب رہے اور بعضے اپنے گھر مو**ا** کر ه مند کرکے مبٹھے رہے۔ بھرکسی گروہ سے مقابلہ نہیں ہوا اور انحفرت کشکر ہلا تق کمرمیں واخل مبوکئے اور پہلے بہت اسٹر کی طرف چلے جس کو اس کے بانی حضرت رائيم كى تعلىم كے برخلاف مشركين نے «مبيت لصنم» نبار كھا تھا۔اب وہ وقت آگيا كرمبية متوں کے باک ہوجائے اور پہلیتنہ کے واسطے اس وحدۂ لامنٹرمک خداکی عیا دہ ا يطيح يمكان اوجبت سے مننرہ اور فھروا دراک سے اعلیٰ اورا رفع ہے مخصوص کر دیا جا يعلىّ اوتِرَمْ مِنْ مَثَاثِ والدّوريد كامل كالمعلِّم وينه والابني أمي مرَّعا جَاءَ الْحِيُّ وَيَرْهَقَأ لِلَّ كَيْ مَرِبِيتِ صِدَّا كُونِجَنِي كَلِي اوْ عِظْمتُ وَعَلِيلِ خَدَا وِيْرِي سِكِي زَلزله سے وہ سب

وكبحى خودسجودتم ابسيخ معبودك سلف تمنكح بل أرب اورثيم زدن ميں نسيامنياً جس وقت کعیہ کو نتوں سے ماک کرکے انتخارت با سرتشریف لائے آنے دیجما کہ وا خیال سے کردیکھیں اب ہوارہے حق میں کیا فیصلہ ہوتا ہے ا در کا را طل<sub>و</sub>وستم اور فدنہ فہ یا روز برد کھا تاہے گنگار وں کی طرح سرتھ *بکائے کولے ہ*ں۔ آنیے ارشا وفرما کا مد کو کو متمارا کیاخیال ہے کہ تھا ہے ساتھ کیا معاملہ کیا جائیگا ؟ اعیان تولیق نے نہایت عاجر ک سے وصٰ کیا رہ لیے نیک برا درہم متیر ہے بس میں ہیں ؟ بنی کرم نے من تمام ا ذہتی سے جوان نا فدروں کے ہاتھ محض انفیس کی فلاح دارین کے واسطے سہی تھیں درگذر فرما کرکا ورترهم مع آبديده بوكرارتها دفرما يا لا تفريب عليكم اليوم يغفر إلله لكمروهو مالواً حميين بيني *آج تم ير كيوالزام اورلامت نبس خداتم كومع*ا*ت كرتاب ا*ور وہ ٹرارتم کرنے والاہے اختصبوا آنتم الطلقاء ما دیں نے تم سب کو هوڑویا۔ بعد زاں آنے خطبہ بڑھا اورخداکی حدو تناکے بعد دیر تاک وغط ارتصحیت زماتے رہے ارتیوی سریبٹرگاری کی تلقین فرائی۔ قریش ان نصائح کومحرت کے بیشتر بھی *رنا کرتے تھے* گھ واورجالت كبرونخوت كي وحبسة كبمي توجه نه كي اب مبكه ناصح مشفق كي تلهيت حجاب ظلمت المحركيا سخت ول مزم بهو كئے اور نما ز ظرکے بعد رب المحضرت کوہ صفار تشابعیٰ زما ہوئے جوتی جوتی خدمت انگی<sup>ل</sup>س میں حاصر مبوکر دائڑا سلام میں داخل ہوگئے مردا نان قربیش حن میں مب*ند زوج ابوس*غیان *بھی ثنا بل مقی حا ضرب*یو م*گی۔ آنخفر شی*ھے ضرت تمزاه کی لائن کی تومین کرنے والی م**بند کی نطامعان فرما نی** اور ان م سلام كى تفتين كى. وہ نوآ دمی جن کے قتل کا انخصرت نے مکہ میں داخل سونے سے میشترا علان کیے يقا ان بي سے ايک عبالله ابن الى بيج تعالية خس بيليمسلمان بوكيا تعا اور دي كج

لتابت کیا کرتاتھا گراینی خیا ثت ہے الفاظ میرل دیا کرتا تھا جس دفت اس کی یہ جالا گی أنحضرت كوظا سربيوكني عبدامته مدنيت عبائا اورمكه مي أكرمر تدبيوكيا. اب جبكه اس ك قَبَلَ كَا اعلان مِوحِكِا اپنی مِان بِیانے کے لئے صرت عَمَان کے یاس جواس کے رضا کم بھائی تھے جیپ رہا حصزت عثمان نے ہی رضاعت کے خیال سے اس کو حضرت سواُ فا کی خدمت می*ں حاضر کیا* اور بیما*ں تک منت ساجت کی ک*درسول ایڈنے اس کی جائتھے اردی-۔ وَوَسِرانتخص عَكْرِمِهِ بِنِ ابْ جَبِلِ تِعَالِمِ اس نِے سِرِمُورِکہ مِن قریش کے ساتھ ہوکرسلما نوا لو مبت ستایا بھا اوراسلام کے مٹانے کی کوشش مں لینے باپ ای مبل سے کچھ کم نہ تعتا ۔ منو مزاعہ پر اسی نے قریش کی طرفت جا یہ مار کرعمت کی گئی۔ فتح مکہ کے دن صرت خالَّه ہے شکست کھا کر بھاگا۔ ام حکیم ہس کی ہوی آنخفزت کی خدمت میں حاضر ہوئی او ًا *یان لاکروض کیا کہ* یا رسول امتٰد میرے متوسر پر رحم کیجئے اور اس کومان کی امان <del>دیج</del>ئے له میں مسکوآپ کی خدمت میں حاضر کردں۔ آھے سکی ہستدعاً کونٹول فرمایا۔ عکرمہنے جس وقت اپنی ہوی سے بیرطال سُنااً تحصرت کے عفو وکرم سے متحیر ہوکر دل سے تصدلت رسا ارتے ہوئے فدمت بارکت میں *حاصر بہو*ئے او مخلص محبول میں واخل ہوکر مرتبے دیم انهایت یاکب زی سے بسر کرکے اسلام کی خدمت میں سرگرم رہے سجان اندا بجل کا بنيا ادر اسيا صاحب ايان بيصرف فيفن محبت نبوتي كا ادني كرشمه تصا- كيون منيس ٥٠٠ كمال بم نشين درمن اتركرد وكرنه من بهان قاكمركدست تیسراشخص تبیارین الاسود تھاجس نے رسول الٹد کی کمبٹی حضرت زیزین ژوحب ا بوالعاص کوجبکه وه جنگ بدر یکے بعد مکہ سے مدینہ آرہی حتی سٹید کرڈوالا تھا۔ نتح مکہ کے د ن ر هیپ ریا گمریند کو آنصرت کی خدمت میں بھا کی کلد شرحتا ہوا حاجز ہوا ا ور کہنے لگا

ىتىرمىارىپوں آپ مجھے معاف فرایس - کریم افنس منی نے *ھکالیا اور فرمایا میں نے تح*جکومعا ٹ *کیا اب توکیوں شرمندہ ہے اسلام سب پہلے گنا ہو* چوتھانتھ*یں آبن خطل اور ہانحوال مقیس بن صابہ حشا الحارث برن*فیل تھا۔ اوّل سے وونوں شخص مرتد مبوکر دنیسے بھاگ آئے تھے ابن خطل نے امک ملمان غلام کو مارڈ الا تما اومقیس نے اک نصاری کو الحارث می مجرموں میں تھا۔ یہ تمیوں آ دمی ایما بنیں لائے اورسلمانوں نے ان کابیۃ لگاکر قتل کرڈالا۔ ساتوس اٹھویں اور انویں متن عوریتن تقیں حنبوں نے خون کیا تھا ایک سارہ مولا ہ بنی عبدالمطلب اور دو ابن خطا متعتول کی گانے والی لونڈ ماں۔ سارہ اور ایک لونڈی <del>ص</del>ا ہوگئیں درا یمان لاکڑنے کئیں گردوسری لونڈی شے اسلام قبول نہ کیا ادرمسل لوں نے س كايته لكا كرقصاص من مار دالا-برفتح سروجانے کے بعد آنحضر سیجے اسی مہینہ میں غزمیٰ سواع اور متنات میں متر ن کی سستی کرنے والے اب سلمان ہوتے جاتے تھے توٹروا دیا اورمت سرستی سے ينه کوا کھاڑکرح پرستی کے کھیت کو ہرا ہرا کردیا۔ بعدا زاں مختلف تبییاوں ہیں صحابہ کو عظ جیت کے لئے بھا قبائل عرب جواتاک قرایش کہ کے انجام کے منتظر تھے ہیں ک<sub>ا</sub> رفتح ب پید تغییر الغران جله حیارم سور به تو مرصفی ۹۹ میں تحریر نواتے بین ۱۰ کامٹ اور آن دو نور گا ۔ والیوں میں سے ایک گلنے والی کے مارے جانے کی وجہ بھر کومعنوم نتر ہوئی۔ بعض علماسے میں نے تمنا کہ ان وولو بوبعوض کسی خون کے قصاصاً ہار ڈالاءالا ہم کو کمیں اس کی تقریح نہ ملی گریفین ہے کہ ان وولوں سرکوئی ہیا۔ ارم تعاكد جس كى منزا بيز قتل كه اور كيونه تعي خصوصاً أن ووكانے واليوں ميں سے اماکے مارے جانے كي فرور لی فی ایسی وجہ ہوگی جس سے اس کافتل کڑنا لازمی مہوگا کیونکہ انفترت کی ہیشند نید وات بقی ا**کہ ک**و ک<sup>ی ع</sup>رت ایک م فضاص کے اور کسی طرح پر شاری جائے کا

ہو ت جوت مسلمان سونے لگے اور صحابہ نے دین ہی کی انتاعت میں نہایت نرمی اِور ولىت سے كام كيا۔ مرف صنت خالدنے ناہمی سے ایک قبیلہ ریسبت زیادتی کئے گی جس وقت حضرت خالدا بنى جاعته على سائقة قبيله بنى حذى كي طرف جن مين ك لام بعيل علاتها كئے وہ لوگ اس خيال سے کہ کسی دشمن نے حمکہ کما ہے ہتھا رہے کر سکتے مگرجس قت لما نوں کو رکھا رک کئے۔ صرت خالدنے یو تھاتم سلے ہو کر کیوں آئے نے وجہ بیان کی۔ فالدنے کما اتھا ہمقیارڈ الدو آبنوں نے ہمقیارڈ الدیئے بھرانے وعیاکیا تم مسلمان ہوگئے ہو اُنہوں نے بیاے اس کے کہ اسلمنا " تعنیم بمان ہوگئے انا ،، مینی ہم بے دین ہوگئے ہم کہا۔اس کنے سے ان کا بیرطلب تھا کہ بمرنے انیا ىلاند*ىپ ئېت ئىيىتى ھيو*ڑد يا لىكىن كەن زمانە بىپ جېپ كونئى مىلمان اس لىفلاكوكىتا بۇ س كامطلب بينجها جاتاكه بم كا فريبو محكيّ ، تتن مزاج خالدنے جن كوانجى سلمان سوئے تتصيبهنكه مكا دماكمان سب كوقيد كرلوا وصبح كوان كے قتل كا دہا۔ماہرین اورانصنارس سے جولوگ وہاں تھے آسوں نے خالد سے اس بیجا حکم کو ٹر رانے اپنے قید یوں کو چیوٹر د ما مگر نوب پیرنے جو حال میں سلمان ہوئے تھے اپنے قید یو لردالا حس ونت انحفزت بيطال شنا خالد برثهات غصه بوئے اور ملآ کر کما ندا جو کھ خالدنے کیا میں اس سے بالکل بری ہون کا یہ کمر آھے نور اُحرت علی ریمه کی طرف بیجا آن محدمتم وار ای دیث آواکی اوران سے آنسولو میسے میں کو دیکا وضفة الخانبركها مكرفتح يزوجان يسقر نيث كالرحيفتنه دفع بوكيا اور اً ببث سے قبائل عرب بھی جو قرائیش کے انجام

ظرتھے مطیع مروکئے گریوازن اور تقیف کے دومشورید وی <u>قبیلے جن</u> کی سرحد ملی ہوئی تقی مخالفت کو آٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ قبیلے بڑے جری اور خکوتھے ہا بیت کے تبضہ میں تھی جس کی سبسے نشہ لو کھ نہ سیجیت تھے نفتح مکہ کی خبر*ٹ نگر کنے گئے کہ مخرانے ایسی تو*م سرفتح یا نی جس کو ف کے اسلام کا زور توڑے ویتے ہیں۔الغرض ہوٓا زن اور بنی تقتیم ورلینے ہم سوگن مختلف قبائل تنی مضربنی ہاں وغیر ماکوسا تھ لیکر جا رینرار نىرى مكە كى طرت كوچ كىا - ان لوگوں ـ کئے تاکہ مبصدات ، مال نے۔اوطاس کے مقام پرجوا کے نے قنام کیا۔ انتخاب ہے اس شوسٹس کی خبرمنکر بارہ نیرار کی جمع سى مطمئر ، تنف كەفتى آسانى سے حال ميوجائىكى اس كے نها تھے آخفہ تننے وا دی حنین کے قریب میونحک اٹ کو کئی دیا اور امک امک گروه ایجیچے دره سے گذرنے لگاسے سلے صفرہ ئے درہیں داخل ہوئے کہ کا یک ہوآزن کے کما ندارانی اسی کمیں گا ۔ ساتھ جاروں طرف تیروں کی بوجیار کردی ادر اسی تنرکو ور قدراً نزازی و کھائی کہانے کالدحیں میں بجترت و سی لوگ تھے جو حال میں مس 

تعے منتز سوکیا اور نهایت بدحواسی سے بھا گامسلا لوں سے گردہ حو آگے تھے آ تعے ان لوگوں کا بہ حال د مکیکرانیے اُپ کوسبنھال ندسکے ادر نہایت بے ترتیبی۔ ، ہوگئے۔اوربہوازن متراتے ہوئے بڑھے لشکرس عجب تملکہ بچ گیا اورایک وسرے خ*رندری- انصرّت نے یہ دکھیکروٹ سٹجاعت میں لیے اشترکو تیرکیا* ادر | نا البن لة كذب إنا ابن عبد المطلب كارجز رَّحْت بوئے كفار برحمله كرنے كوبڑھے مكر حزرة سِنَ آہے چانے فوراً رکاب تھام لی۔ نب آھے فرایا کہ میرے جانباز ماہر اور دفاً ع باس نے نہایت بلندا دازے کیارنا متروع کما رد کے گروہ نضاً بَتِيت رصِوال كرنے والو - ك سورهٔ لقريرا يان لانے والو إدهر آوك اصحاب بي فہ اً رولیک لبک *سکتے ہوئے دورے اور اپنی جانسے ز*یا دہ غرنر رسول *ہے گرج*م ت کرونتمنوں برحنہوں نے تیروں کی بوجھار کردی تھی زور شور۔ برس نریسے اورایک ہی حلیس مرلین کی ساری تیزرستی اور قدرا مذا زی کواب برسے دھوکرا بنی خداد ا د شجاعت کے ہو سر د کھا دئے۔ آ نزینہوا زن بھائے اوسکم ہ میں گھس کر ایک سخت مقابلہ کے بعد ہمنول کو برآگندہ کردیا جن میں سے اما ما تقه طا کفتے مشک<sub>ی</sub> قلعه کی طرف بھا گا اور د وسرا گرو<sup>ه</sup> بِ لینے اہل وعیال ورمال ورساب کو بھانے کو دوڑا۔ آنھنت اشعری کو کھے فوج دیکر مفرورین کے تعاقب میں آوطاس کی طرف بھیا۔ بہوا زن رحجرمقا بله كيا اورآبك نونخوا رمعركه كح بعدس من صرت ابوعاً مُرشيد مبو گئے مسلما نول بنفس لفنيس مَلَا لَعُن كَى طرف برِّب اورْفلعه كامحا صره كرليا يَلعه والله لينه ابل وعيال! ب جان سُسے ہاتھ دھوہیمنے اور مرنے ما رہنے سرطہار مو حکے کہ اسی إثنا للي فيل بن عرو دوسے جن كوا تضرّت في ذوالكفنين كے تنا ندكو تورا في كے واسط

بھیا تعامارسو ادمیوں کے ساتھ آلات قلعہ کشائی منجننق اور دیا ہر اسکر خدمت ہارکت<sup>یں</sup> حاضر پروئے۔ گرصزت رسول فدانے اس خیال سے کہ اہل طالف لینے اہل وعیال اور ادراتنی مصیتیں اٹھانے کے بعد خود ہی مطبع ہوجائینکے رخیانچہ سپرتھے اور لعفن ایمان منیں لائے تھے مگراس ٹنگ میں قومی تمریعے نے لینے چندسرداروں آنحفزت کی مغدمت میں اُسی تحوایہ کے مقام مرِروانه کیا اورانیے تیدیوں کی رہائی کی درخوست کی۔آیے ان کی عالت پر رحم بروتے نووہ میرے قدم ہوقدم چلتے۔اس۔ ئے - بنی کریم کا بہ رحمانہ برتا وُ دمکھیکر مهاجرین وانصار ہو<del>ر</del> نور رو محصّے نمایٹ مثا تر ہوئے اورب ایک اقدوم کرنے دقیوالیس دریم کے برار مواہد ایک دریم ترب بارائے إلىس نبارروبييكي مونى ١١

قیدیوں کی پیٹاسطانی

کے بیار سول اللہ ہم نے بھی اپنے اپنے صصیحے سب قیدی بلامعا و صنہ بختاہے۔ اب میر للمرادر نتی فزاره وغیرہا قبائل عرب ادروہ لوگ جوحال میں سلمان ہوئے تھے باقی ئے چنوں نے قیدیان خبکے ساتھ ایسا رحیایذ برتا ؤیذ دیجھاتھا برشنا اس کے بس يش كرنے لگے مگر انخصائے ان لوگوں كومي في يتدى چرچير اونٹ اپني مارے دير راصى كرليا اورتبوا زن اورتفتيت كے تمام فيديوں كو يہنے كے پيڑے عطا كركے آ زاد كرديا اوراس طح اس آیت قرانی کی جوفی کم کے بعد نازل ہوئی تھی رکہ امامنا بعب واما فلاء نين اب قيد مان خاك كو باراصان ركفكر حوارد ديا فديد للكرسوره ميرياره ١٢٠) على تفسيركرك شق اقال بعني احسان ركفكره ظرونيه كي رئاينه طرزعل كي تزغيب د لا يي. ان قید بوں من قلیمہ دانی کی مبلی شیما ہی تقیں جس دقت انخفرت کی خدمت میں حا وسن اورانیاحال بیان کیا آیے نهایت شفت سے اپنی رواے مبارک بھیا دی ا در ں برکشتیماً کوشخایا اور لینے رضاعی ماں باپ کاجن کا انتقال موحکاتھا عال ہو تھیتے رہے بعدا زاں شیعا کومبت کھ دے دلارغرت ا دراحترام کے ساتھان عی خواہش سے موا فق ان کے قبیلہ س جورہا۔ مَالُكَ بَن عُوفُ مِرْدَارِ بِهِوازِن وَلَقَيْفُ نَے جِس وقت قيد يوں كى ٱرْ آدى كا صال ، متا پژمپوا ۱ ور آسی مقام تقبرایه می*ن غدمت بایرکت مین حاصر میوا اور* ذوق *و* تو*ت کے ساتھ کا منہاوت زبان پر لا کر ایان* لایا اور پیہ شعار بے ساختہ عرض کئے ہے ك اس آیت نے تام ان اوں كولوند مى اورغلام بونے سے آزادى دى ہے اور ارائى كے تام وتيدلوں كح جا نوں کو <u>جایا ہ</u>ے کہ اس سے بعدالط لئی کا کوئی قیدی قبل ہنیں ہوسکتا ہورکوئی قیدی ژن وهرو المٹکا او<sup>ل</sup> لاکی بونڈی اورغلام نہیں تباہے جا سکتے اور ارائی کے بتیدیوں کے ساتھ پیزاس کے کمان پر احسان ر محکر ما فدیر کر تروز و ایائے اور کو منیں کیا جا سکتا وسلام سکے نے ایک ایسا فرنے کہ کسی اور فدم ہے المي منين أو تغيير القران سرسيد مرحم طبريها رم سوره توبر معنو وه)

في الناس كلهم عبثل هي ال اوفى واعطأ للجزمل ذااحتن ومتى تشايخ بحث عافي عنل ( ترحمه میں نے آگے مثل رنہ دکھیا نہ سنا تمام آ دمیوں میں مخرسے زیادہ عمد لورا کرنے دہ داد دہن گڑولے ہیں جبکہ تو نگر ہوں اور آیٹ دہ کی خردیتے والے فتيه غنائم كے بعد بعض انصار مدین کئے كہ انحضرتے اپنی قوم اور قبائل عرب كو مالاما ر نوازین نه کی حالانکه بیم نے و فاشغاری کا پورائق ا داکیاہے ۔ پیشنگ نحتام انصار كؤباكر ليضفيه لن حجع كيا اورار شاد فرما باكريه كما مات بيح بہے ۔ راست کو الضارنے جوار بیتیترتم کسی گراہی ہیں ٹرے ہوئے تھے اورانس ہیں لڑ الرکرکر تہ سے تم یں کعیا اُلغاق پیدا کردیا کہ تم ایک و سے سے بھائی ہو۔ وں برغالب آگرغنی ہوگئے اور ترائیوں سے بحکر خوبیوں ہے آ ہے " بیٹ نکرنی برحی نے فرایا " حذاکی قسم تم دوم بتهارا جواب مبت درست مهواكرتم اس طبع مير كموكه ذرا آپ تو اينا ، یا دکیج جب که آپ کی قوم نے آپ کی تکذیب کی گریم نے تصدیق کی۔ آپ کوکو کی تھیا نه تقاهم نے حایث کی آپ گھرے بے گھر ہوئے ہم نے جگد دی۔ آپ ساندہ و بینوا تے ہم نے جان ومال نثار کیا ...، انصار کو لینے قدر دان محتبت والے رسول کی زبان ان جلوں سے زیادہ ئیننے کی تاب نہ رہی زاروقطارروتے ہوئے آتھے اور دست سارک چوم چوم کروص کرنے ملکے رویا رسول الله بس بس میم نے بھر مایا یا بیس وقت کے

ننانی کے اعلیٰ اور انترف فالص اور ستے مذبات دونوں طرفت اینا جلوہ د کھا گیے۔ ول خدانے ارشا د فرما یا که سنو میں نے محصٰ تالیف قلوب کی غرض سے قریش اور متسال ما تد اس قدر نوازین کی *آنهوں نے مهبت معیبتس آٹھا* ئی تھیں اور لینے ما<sup>ی</sup> بہوئے تھے اب ان کے نولاد کے ایسے سخت دل نرم ہوگر دولت ا ره اندوز سوحانتیکے گرتم لوگوں پر مجھے یورا بحروستے کہ تم دین حق کے سیے شدائی بہو تنو اے گروہِ الضار کما تم خوش ہنیں ہونے کہ وہ لوگ ونٹ اور مکریاں لینے گھر پیجا تنکے اور وررسول کولینے ساتھ لیجا وَکے۔اگرتمام آدمی ایک راہ برحلیں اورالف راه بر پیپشس را ه برطیون گاجس را ه پرانصار مین میری زندگی اورموت تمهارے ساگ غر*ض يتام مرطبط كركي آخوت* الخوت اخر ذليقعد*ه مشية كو دومه* منه سوله دن ي مے ساتھ مدینہ والیں تشریف لائے اور ساتھ سے کو متروع میں اطمینان سے انت ا ببرسر قبیلے میں ارکان دین کا ایک علم اور صدقات اور زکوٰۃ کا ایک ایا با قبائل عرب ابنی متور و مترزندگی هوار کرصبلی و آشتی سے لسر کرنے ته جا بلا نه اورومشها به رسموں کے ثبت تھی ہوٹنے لگے دھی اورستی تعلیم اشاحلوہ د کھانے لگی۔ یمین کے قبیلہ پنی مطے نے کھ نحالفت ھڑت نے صرت علی مرتطنی کو ڈیڑھ سو آ دمیوں کے ساتھ بھیجا۔سردا رقببلہ عدی بن حاکم كامحا كحرلاكها اورخينت مقابليك ببدسردار مذكورتهز 🕻 شام کی طرف بھاگ گیا جسلانوں نے اس کے افر دا او معهم اوّ باکوگر فتار کرلیا اور مال و سیاب ضبط کرکے کی بہن آماتم طائی کی بیٹی بھی بھتی۔ آنجھزرت جس ویت قیدیوں ہے ے کئے ماتم طائی کی بیٹی نے عرض کیا رویں اپنے قوم کے سروا رکی بیٹی ٥ ابن بتام صغير ١٩ ٨ - ابن الانتر طدم مغير ٢٠٨

باب رحم وكرم مي مشهورتفا عِهِو كوك كوكها نا كلانا تقا غربيون بيررهم كرّا تقا اب إسكا رے سرسے اُٹھ گیاہے عبائی شکست کھاکر عباک گیاہے۔ میں آج بے یار و مرد گا قید میں گرفٹا رہوں مجھ پر رحم فرملئے <sup>ہیں</sup> حضرت رسول فدانے پیٹ نگر فرما یا لیے ام<sup>و</sup> کی سیر پے میں ایمان دالوں کی صفتیں تھیں ۔ بیہ کمکر آئیے اُس کور کا کردیا۔ آس نے پیروش با میں نبت کریم ہوں میری آ زادی کے ساتھ میرے قبیلے کے قیدیوں کوجی رہائی کاحکم کے بنج کریم نے اس جوانمرد عورت کی درخواست نو راً قبول فرما ئی ۔ تید یو *س کو چو*رڈ اس کو زادراہ اور سفرخرج دیکر اس کے بھائی کے پاس ملک شام میں بہوا دیا جس وقت متری بن حاتم نے اپنی مبن سے کریم کنفنس منی کے اوصاف سننے ناویدہ مشتاق زیارت ارمدىنيەسى آيا اوردين حق قبول كرا*يا*-اسی اثنا میں ایک قافلہ مال تجارت کیکرشام سے مربنیہ آیا اور شہر س مشهور كردماً كمروميول نے امک بڑالشكر حميع كياہے اورغتان اور كخ وغيربها عيسائيءب كولينے ساتو ليكر مدينه يرحله مرنا جاہتے ہں يہ متوا نه تھی قی*صروم جس نے حال میں ایر*ان کی زبر دست طاقت کو توڑو لىغىمعمولى روزا فزول ترقى سے بيخبر نه تقا جنگ مونة ميں قبائل عرب ورانے نتہ نوچ کے بیں ما ہونے سے اسلام اوراس کے بانی کی طرفے اس کے دل میں اوراس تربروح تفاكم كسي طرح بينني طافت توط جائے إو هرابل عرب دل میں دہرئر تبصیری کا سکہ بیٹھا ہواتھا ادرحال میں با د شاہ ایران مرقع پانے سے الی ہیںت اور بھی جھاکئی تھی اس لئے جس وقت قیصرروم کے حملہ کی شہرشہور مہوتی مزیم ك تشارىيدا بوكيا - مرا ولولوزم رسول نے فوراً اس فتنہ كے و فيد كے واسطے لما لوں کو حکم دیا کہ سفر روم کو طیا رمو جا میں اور قبل اس کے کہ رومی فومیں عرب ب ٹوٹ ٹیریں خود بی مقابلہ کو محاکما اِن کی روک تھام کی جائے۔ یہ ایک ایسانا زک اور

وقع تقاکہ صرف وی لوگ جوہشلام کے ستے شالی اوراننے رسول کے غذائی تھے آ یا ہی موا۔ مها برین اور انصار اور حولوگ کہ میکے مسلمان تھے طت ی نے کہا ہم لنے گھروں کو ھوٹر کر اتنی د ے مکان کو آوٹ لیں یسی نے کہا ہم کو اتنی طاقت نہیں ہی نے کہا میں حلوں توسمی مگرر ومی عور تول کاحشن لرنعينس بنه طائول اومِنت گنه گار موں غرضکہ بیروقا دینے ایسے بہا نہ کرکے بیٹھ رہے مگرساتھ ہی ان کا نفات س ، سالی *کاز*مانهٔ گرمی کاموس فصلی میوه یکنے کے ت<sup>و</sup>ل می*ں توشس زن تھی* اور فرمان رہ واسطے حیذہ رجمع سونے لگا حضرت عمال نہایت غنی تھے أورٌ عي جينة العسرة ،، (مفلوك نشكرك <u> ہے اپنی اپنی م</u> مراً موں نے ذاخ وصلی سے کام لیا گروغرب تے ب ابوعتیا سنے دوسیر تھو حارے خدمت نبوی میں بیش کئے اور وض ب عبرسقائی کی ہے جس کے معا وضہ میں تجھے جا رسیر تھو ہا، کے واسطے چیوڑ آیا ہوں اور دوسیر کا رخیر میں صرف کر-لینے غربی صحابی کی بیرشان فیاضی د مکیکرارشا ات پر پمپیلا دیئے عاویں رہیےہے اس بے نیاز در گاہ میں قل بدارہے ۔ الغرض صحابہ ذوق سوق کے م يعزت عمرف نايت عالى ظرفى ساينا نصف ال وبسباب

اضرکما اورنصف الل وعیال کے داہطے حیوٹرا اور پیٹیال کیا کہ آج اس کا رخیر مربط بت کے *گیا اسی اثنا میں حضرت ابو مگرانیا مال داسا ہے کرحا صر ہو*ئے جھا نے اُن سے پوچیا تیا وُ تم نے اپنے اہل وعیال کے واسطے کیا جیوٹرا۔ متوکل مدلوت في عوض كيا اخخوت الله ومرسول بس خدا ورسول ميرا ذخره بي يي ان کے واسطے تھو کراہے۔ الغرعن لتنكرطها رمبوكيا أنحضرت نحصرت على مرتفع كواس مربته ستهركي حفلت اورام وعیال کی خرگیری کے واسطے رہنہ ہیں ھوڑا بصرت علی نے عرض کیا یارسوالتہ ں مرغرزوہ میں *ہمراہ رکاب رہا اب کیوں اس اڈ اہے مح*وم رمہوں آھیے ارشا دفرہ<sup>ا</sup> اما ترضى ان تكون بمنزلة هارون من موسى الا اند لا بني بعبلى وترجم اے عالمی کا قورامنی نہیں ہے کہ بتری نبدت مجوسے ولیبی ہی مومبسی کہ اون کوموسی سے تھی بس فرق میرہے کہ حصارت ہا روان بنی تھے اور میرسے بعد کوئی بنی مہیں) اسس تنظام کے بعد آنحفرت نے متین مترار آ دمیوں کے سائھ جن میں مما جرین اور الصر ئریش و قبائل ء ب سب شامل تصرحب مصیمه کو مدینہ سے شام کی طرف کوج کیا اور غرک صورت گرمی کی نترت کھانے پینے کی قلّت برد ہش*ٹ کرنگے قصبہ* تتوکّ میں و ثنا**گ**ا وروادی القری کے درمیان میں واقع سے عیونیکئے اور دہر حثیمہ کے یاس قیام زمایا جس وقت بینجرشام میں شہور ہوئی مخالعیٰن بیردلیرا مذکارر والی دیکھکر نسبت ہوگئے اوراسو نے اپنی مکہ سے جنبن نہ کی۔ انخفرشنے ایک ما ہسے زائدوہ سے تیام فرمایا۔ آبلہ تکا سیمی فرماں روا توحنا اور خیدعبیائی حرگے حاضر پروکرمطبیع ہوگئے اورسلیا نول کی سرسرت پس امن واما بن اور آزادی کے ساتھ رہنے اور اس بوری ذمیہ داری کے معاوضہ میں میرف ے خینٹ میکس فی کس قریب مین روپیہ سال رض کو مزید کتے ہیں ، دینے پر راضی سرکئے ک جزیریس اسی قدر تفاجس کو خالفین نے بٹوا نبار کھاہے۔ جزیہ دیکر ذمی رافقیہ وز ط برصفی آیت ؟ )

نر*ت خالد کو تعواے آ* دی دیک<sub>یر</sub>اً و *هر بیجا - اکیدرگر*فتار سوگیا حب آس کو بجیروعانیت مینه تشریف لائے۔

ماہ کے بعد طالف والوں نے آیس میں مشورہ کیا کہ ہم کو آنحصہ سے فالفت كرنے كى طاقت نہيں بہترے كداب ا اُتفوں نے چیشخصول کواک کی خدمت بیں سلم کرنے کی غوض سے ہتی ہے - اوّل سیکہ والات، جواُن کا طِلاَبْت ہے وہ میّن برس تا لردى خائے . يه دونوں شرطیں توصد کامل کاس زونيا زقائم كزنے والانكيبے قبول كرسكتا نقا أكبے صاف أكماً ماكه تبيري شرط پيپ كه بهاني انديس اند ثر

فتتم سرقه فرم مراكي سعرى تما ورنايت مين دندكى ببرواتما نجان ا بعشر مدرًّا شطح طرح کی رفتس دموّل موتی میں سبج میں بنیں آتا کر مزیر کے ذرا

يوكر خِزْ أَثْنَا عَنْ اللَّهُ مِوْتَى حَى فَالعِيْنَ كُوالْعَافُ كُرًّا عِلْسُهُ مِن

نے زمایا کہ اب تو آمان کا طالت خیریں نے امان دی خداکا کلام مین میر آب نے ب بَ لاوت فرائى قَلْ يَاعِمَا حِى أَلْنْيَ أَسُرَفُوا عَكُم الْفُيمِ مُهَ لَا تَقْتَطُو المِن تَحْمَيَةِ اللهِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَغِفِرُ اللَّهِ نُوْبَ جَمِيعًا (ترم بل مُحَدَك مِن بندوحبنوں نے اپنی جانوں میر زمادتی کی ہے حذا کی رحمت سے نا اُمید مذہبو مبتاً سبگناموں کو تخشنے والا مبتلک وہ برامعان کرنے والااور مهرمان ) حبشی نے جس وقت ارجم الراحمین کا سرایا رحمتِ فرمان روُف الرحم نمی لی زبان نبین ترجمان سے *شنا فوراً ص*دٰل دل سے مسلمان موگیا اور اسلام کی خدمات اسى طرح كتب بن زمبرجواس زمانه كا امك زبر دست شاعرتما اوراني آلتزبيا ىلام كى مخالعت مي*ں موسط كايا كرتا تھا اپنى حركات پر*اب سخت نا دم ا اً مُركسي طرح بمبّت ندير تي من كه آپ كي خدمت افدس ميں عاضر بو آخرا مايپ ت مسجد نبوی میں وعظ فرہ ہے تھے کیا کے بعیس بدل کر حاضر ہوا اور عرض سوا النّٰداَّرُين کعب کو *حاضر کر*دوں اور و ہسلمان موجائے تو آپ آس کو قبول کے یا ہنیں۔ آیے ارشاد فرمایا کہ ہا س معاف کردؤتگا۔ پیٹنکر آس نے عرض ں ہی کعب بن *زہیر مہوں " مسلما نوںنے جایا کہ* اس کو قتل کر ڈوالیں گرائے نے در فرمایا اب وہ مسری امان میں ہیے۔ بعد ازاں گ<u>تھ کے کار</u>یشہادت بڑھ شهورتصيف در بانت سعاد، جستي شاعري كي جيتي جاكتي تصوره يرط مكرمنايا ، کے صلیم کا تخفرے اپنی جا در آثار دی۔ ك صفرت صداقت محمد مفافت ميں اسى مبتى نے جنگ تآمين سيله بن كذاب كوس نے تماما محاوما تما گنے مربہ سے تنگ کیا ۱۲ ملک اولار کوہے یہ چاور جناب معامنینے چالیس ہزار دیم کے عوض میں خ بنی رُمیسے بعد بہ جا دینی عبائش سے پاس رہی اور اس بھل سلطان دوم خداللہ ملکہ کے پاس پیسرک نشانی ہوئی

ایان کعب بن زبیر

تبوك آخرى غزوه تقاجر كے بعد الخصرت المینان سے مینیس ر کرفلق اللہ كی ہدات میں متعول ہوئے۔ آگر کو تی تھن ان عام اڑا تیوں کے حالات جو انتصارت کے زمآ دِمَي انفان کے روسے پڑھے گا اُسکو صنا معلوم ہوجائے گا کہ پرلڑائیاں جا رطسرج (۱) دنتمنوں کے حلہ روکنے اوران کے دفع کرنے کی غرض سے ۔ توریش کم کے س ، قدرلاً اسًا سبومین مثلاً غزوات بلز و آخد واستراب اور بپوآزن اورتقیف-مقامله من خَبَك جَنْين؛ وظَانَس اورظَالَفْ بيسب الماسّال اسي سبّ بهوسُ-ریں دشمنوں کا ارادہ لڑنے اور حلہ کرنے اور لڑائی کے لئے لوگوں کو جمع کرنے بر ہاکہ اس فسا د کومٹانے اور اُن کوننتشر کرنے کی غوض ہے۔ قبا کل عرب مثلاً ہی تعلقا ی المصطلق وغربها کے ساتھ جس قدراڑا ئیاں ہوئیں اور حنگ فیسر کے ہی اساب تھے ر ۱۳۵۸ جن گوکوں نے عمد شکنی یا وغابازی پابغاوت کی تقی ان کوسنزاد نے کی غرض سے اکہ امن وامان قائم رہے۔ میود نبی قینقاء، بنی نضیرا ورنبی قرنظیہ سے حبر رُ الهَاں موہئیں ۔ رجیع ببر معونہ اور زیادہ تر وہ سرایا جو دختی اعرا<del>کے</del> مقابلہ م*سیعے گئے* ر قرنش کے مقابلہ میں نتتے مکہ کی نہی وج بھی -رہمی دنتمنوں کی خبررسانی باغیر ملک والوں کی ہرایت کرنے ہیں جوخلاف آم تصنیے پیدا ہو گئے ان کی اصلاح کی غوض سے۔ خبک بترسے میشترجیں ہقدر سرایا قریش کم خِررِسانی میں صبحے گئے ۔ خِباک توبۃ اور بھراسی کے ضمن میں عیسا بیُوں سے محالعن<sup>ت</sup> قائم مو<sup>ہ</sup> اور آن کی شورش کے خیال سے بتوک کی طرف سفر کرنا۔ یس بیت مام اطامیّاں بن کے وجوہات اوپر بناین مہوئے ایسی صیّں جومعمولاً ملکی ہنظا اورامن وامان قائم کرنے میں واقع ہوتی ہیں اور دنیا میں کوئی قوم السی منیں کھیر نے ملی انتظام ہائد میں لیا ہواور مسکو اس قسم کی لڑائیاں بین نہ آئی ہوں رہی یہ با

وانبياكواس تسمكى لزائيان لزنازيابي ماينين استصائكاركرنا اوراس كونا ِ دنیا قانون قدر کیے برخلا نہے تام ابنیا حب کہ قوم کی اصلاح اوران کے نہر ربیتی کو کمٹرے مبوتے ہیں تو انتدامیں عمومًا ان کے دہمن جاروں طرف بیوتے ہیں اگروہ لت ورخالغوں سے محوظ رہنے کی کوشش نہ کرتے تو دنیا میں نہ آج میو دی ہمیے بہوتا اور نڈکسی مذہب کا اور نہ عیسا ئی مذہب کا اگر بعد *صرت میٹیج کے* رصنیوں نے مظلم ، نبیرکی ، اس سے لئے ایسا زمانہ نہ آتاجی میں اس کے پیروُں کی مخالفوں سے خا لى كئى اور بەزەتىمىيراس كومرقى دى كئى -مگراس میں نشک ہنیں کہ قتل و نبون کا سین مہت پُر درد اور میواناک ہو لیکہ جنگا ورئیرشورو شرنشر کی فطرت ہدل نہ چائے تب تک پیروا قعارہ نے بغیر نہیں م*وسلتے ۔بس صرف غواس بات مرکما جائیگا کہ* آیا ان کے وجو ہات تھے یا ناجائز: لوگ خضرت موسکی اورا منبیائے بنی اسرائیل کی حنگہے جدال عبول جا بقنرت مينوكايه قول كرديه مت مجوكه من زمن يوسل كرواني آيا ضلح كرواني نلوار حلاف آیا بول" · نظر انداز کرتے ہیں۔ رام حیدر۔ تسری کرش بررگان آریہ کی خوز مونن کرتے ہیں گراس کرم لنفسس رسول بر منہ آتے ہیں جس نے انسان کی ہیمی ا ما تد نطری قوت عنبی کی عن اس خربی سے اصلاح کردی میں کی مثال کسی شنككى بطانحه كمأكرانيا ووسراكلل مبين كرونيا ننابت بعلى درجدكي اخلة ہے گرفطرت انسانی کی رصلاح کا ایک جزوہے اس کئے اس تعلم س عامیت ہنیں خا ت " كے مصال بول بخلاف اس كے خلق اللہ كے واسطے عدالت كى ترار من من كاس وقت كونى يار مد كار نير قاصرت ميند الني كير سائل فيد التي تيم الله وقت آميا كا يوسَّن وخود بن قابل خورب ( الجيل متي إب ماليث الما ما اکرے خود لینے قول دفعل سے قدرت کے وقتِ درگذر کرکے لوگوں کو رہم و کرم کی علی یمرونیا بس *سی کا مصد تھا جس کی مقدس ز*یز کی <sub>«سر</sub>جعیة لکعالمین» <sup>ن</sup>ابت ہوئی إيجالي هجل قحقل البعيل

انن کی محدود زندگی میں ہس گھڑی کی خوشی کاکیا پومینا جب کر کسی کام کا ئے۔ دنیایں ہت کم لیے بانیان مذہب گذر میں اپنی فی سبیل مٹدکوششوں کے خوشگوار نتائج اپنی انگوں سے دیکھیکر ایسی خوشی ما و ٹی بیو گریہ نشرٹ بھی نبئی اُ می کے واسطے مخصوص تھا کہوں تعالیٰ نے ایکے مبارک ہاتھ| و من كوكا ل كرك يتى خوشى عطا زائى خَدالِكَ فَصَلَّ أَنالِهِ يُومِينُهُ مِن مَيْمَاءِ الجَبْنُ وَلَمْتُ ﴾ بخِفْرِت تَبُوك سے والیں تشریف لائے تمام عرب میں ہالام کی شوکت ورخّانیت نے انیا گھر کرلیا۔ سر سرقبیلہے آپ کی خدمت بارکت میں وکیل آنا شروع <del>ہو ا</del> اورگردہ گروہ سلمان ہونے لگے وکیل اس کثرت ما ضربوئے کہ اس سسال کا نام الوفود) بعنی ایلجوں والا سال ٹرگیا۔ آن تصرت ان لوگوں کے س**ائزینا** می**ت فلی ا**و سے بڑا وکرتے تقے اوران کو دین کی تعلیم دیتے تھے۔ آگے اغلاق تمیدہ ان لوگو ل ولوں کو گرویدہ کر لیتے تھے اور میں ونت اپنے اپنے بنیاد*ی کا ط*ف نوشتے تھے آگیے ذکر خیر تمثنات سامعین کے قلوب کومنو رکردیتے تھے۔ تدبینہ میں اب صرف منافقین کا سرگروہ علیہ العبداللہ ان ان کا این آبی باتی رَه گیا جو لینے رفعاکے ساتھ انبک در پروہ محالینت پر اللا ہوا تھا گراسی ل دلے ایمان ا نوال کے مینے میں مرض الموت میں مبتلا ہوا حضرت رسول مذا اس کی عیادت کو تشریف ا المرابی الی من عرض کیا یار سول الله اب میرا آخری وقت ای میری به تمنا می ک

پ ایبا پراین عطا فرائس کریسس پر پیپ کرمجھ دفن کردیں اور کیے میرے خازہ ک

ا زیرِها کر دعا فرما میں۔ آگرچیۂ میٹنخص اپنی زندگی مرنفاق اور مترارت سے با زند کا مگرنتی لریم نے اس کے آخری سوال کور دینہ فرمایا۔ اپنا پیرا ہن عطا فرمایا اوراس کے خبارہ یرنما خ بڑھنے چلے۔حنرت عمرِّنے عو*ض کیا یا رسول ا*ہڈریتخس بڑا منا فق تھا آپ اس کے خیازہ م ٹاز نہ ٹرم*س ہی تعالیٰ نے منا فین کے واسطے ف*رمایا ہے اسٹ تَکھُٹِر آھیم آ وُکہ تَسُتَکھٰفِے لَهُمْ ﴿ إِنْ لَكُنْ تَغُفِرْ لَهُمُ سَبُعِينَ مَرَّةً فَلَنْ لَغِفِرَ اللَّهُ لَهُمُ رَرَّمِهِ- ان كَ سَلِطُ معانی مانگ یا ندمانک آگرستر مرتبه ممی معانی ماشکے گا الله ان کو سرگر نه خبشکیگا۔سورہ ترب یارہ ۱۰) رحمتہ للعالمین رسول نے جواب دیا لے عمر خدانے محصے ستعفار کرنے اور مذکر میں اختیار دہاہیے گرمیں نے مغفرت کی وعاکر نا اختیار کیائیے بخیشنا ندنجشنا خدا کے اختیار میں منانعین نے جس دقت صرت رسول خدا کا بہ سرایا رحم و کرم برتاؤ د مکیا قائل ہوگئے اور اُسی د یک نبرار منافق لینے نفاق سے تو ہر کرکے سیے دل سے کلمہ مرسے لگے۔ مدینهٔ منوّره اب تمام ملاوُر سے یاک بڑگیا۔اب نہ زُلش کی عدا وت تھی نہ میود کاعنا نہ منافتین کی *نٹرارت تقی ن*ہ قبائ*ل عرب کا* ضاد۔ نو برس میں رسول ہاک کے قدموں کی مر سے شہر کی مالت ہی بدل کئی اور کچھ اور ہی عالم نظر آنے لگا۔ وہ دیکھنے نور ہشاہ کم کی برقی روشنی کا آجالا بھیلاہے۔ تبیع و تقدیس کا زمزمہ دل کھنچے ایتاہے۔ انوت اور بہرر دی کا ملوه نظراً تاب - تقوى اور طارت كا سرطرف انتظام ب جعد دلي من الله اور تق العباد كه ا *داكرينه مين صوف موكرستي څوشي سے مسرور نظراً تاہے* اور الابتاكر الله تبطيك يا لقال<del>ي</del> المعرام كمال رسونكر رضى الله عندم ورضوا عندك مزك لے رہائ -مکہ اگر صیر فتح نرو کہا تھا لیکن اہمی کا کہن او کوں نے اسلام فبول نہیں کیا تھا جے کے م یں کعبہ کی زیارت کو آتے تھے اور اپنی قدیم حابلانہ زیموں کو کجالاتے تھے یہ لوگ باکل رہتہ ہوکرسات مرتبہ طواٹ کرتے تھے اور تالیاں بجابحاکر تنوں کے سامنے ناہیے کو دیتے ال بخارى وسلم روايتان تر- ١

بر مرکتیں کرتے تھے اب جکہ کو بہے بنوں کا عل وَتُفَکّیا بُت بیرستی رسموں کومجی رخصت مہونا جائیے۔ س وقع بنكست آل وس كئے انحضرت اسی سال حضرت ابو مکرشوا میرانحلج مقرر فرما کریتن سوصحات ما تقرکه روانه کیا که اینے قول و نعل سے لوگوں کو مناسک جج تعلیم کری- قافلہ کے جانبے الخضرك صرت على كوروانه فواما كمرسوره برات كي ابتدائي آمات رسول الله كح سے مجمع حام م*ں حاجیوں کومش*نا دیں اور مشرکین کوسجھا دیں کرتیں اس س ت پرست مسی الحوام مکه میں داخل مذہو اور مبت اللہ کا برمبنہ ہوکر طواف نہ کرہے. سے پہلے کوئی معاہدہ ہو جیکاہے اس کی مت گذرنے تک عمد کی بایندی کی ی گرجن سے کوئی معاہرہ نہیں انھیں جارہ ہ کی مهلت دی جاتی ہے کہ لیے گھرو**ں** ت مناه دار دار کارسول بری الدمه ہے وہ لوگ نبی آپ فکر کریں اور ی کہ خدا اور رسول کے سامنے ان کی کھونہ ملے گ<sup>ا</sup> الغض اصحاب بني مكه مونجے صنرت ابويکٹ نے زائر ہو کر مناسکا عالمنے مترکین کواحکام آلمی ثنا دئے جس کا نتجہ یہ ہوا کہ آ ل اوریتربعت حتیکی منیا دستیکی بوکئی اورتماهموب میں ہوتی برستی لام کا عله دخله ہوگیا۔ آس وقت سورہ نصر نا زل ہو ر طریقے اس سی خوشی کا افهار کیا گیاہے جکسی ایم ا ت نتیں کو خدا ہی کی مردسے فتح و نصرت اور دلوں کی تنجیر مال ہوگئی اور لوگ ك ابن مبنام صغرام و عهو ابن الابترصغر ٢٧٧ علد دوم- ١٢

سوره نصرکا نازل مونا

خدا کے دین میں فوج فوج داخل ہونے لگے اس ونت حق تعالی ارشاد فرما تاہے فلیتے کم عِجُمُدِينَ بِكَ وَامْنَتَنَعِفِرُهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّانِاه ( رَمِه بِي تِرْبِيحُ رَبِّ حِرَى و رخبتش مأنگ اس سے بنیک وہ تو بہ تبول کرنے والائے۔سورہُ تضرباً پرہ ۳۰ ) بینک نشکر نمت اس کا نامه که بوری کامیانی اور عرج کے وقت بنده لینے مذا کی حدو نتایین شغول ہواور مخزوانکسار کے ساتھ اسی کی طرف رجوع ہو۔ مخالفیز اسلا عام کرعیها تیوں نے انتظارت پر ایک عجیب الزام لگاہے کہ ترمنیہ س آکرجب آگے ب بوانب آپ می عیش برستی اور مکنت اگلی - بال آپ میش برستی ا تمکنت محمی گردرایه مالت ممی ملاحظه مرو- مدینه کا با د شاه اینے بورے کے تحت پر بیٹیا ہم ب تن ہے خودا خیتا ری فقر وفاقہ کا خوان تغمت نیما ہواہے اورکنٹ ہے کہ اگر کوئی ذلیل غلام می کچھ کمنے کے واسطے ہاتھ مکڑ لیتاہے تو جیتاک وہ خود مذھور تمنيحا غربيوں اور منكبزل كے ساتھ فرین خاك پر مبٹھا ہوا ہے تکلف باین كريا آ ملتانبے بیلے آپ سلام کر تاہے اورکسی کا سوال ردستیں کرتا۔ می لفین ہوام ورتعسب الباا مذهاكرد مأب كهوه بهنهر سمخته كه دزرت اورغلب و وت لولم تغور لضاف کی نظیے متند احایث نبوی کامطالعہ کرے تو اس کوصاً ف رورانبیا کی کیا مالت بخی ‹‹ ام المومنین حزت عائشہ ہے مروی ہے کہ أدمى ركبت كوانته أبحرتما زبتجدين متول موتف تصادر قيام ادر ركوع من س قد يتبستعے اورسوزوگداز کی دہ حالت ملاری ہوتی تھی کہ صبح ہوجاتی تھی۔ میں وض كيا ارسول الله غدل التي الكي يحيل كناه التي الي المي الي السي قدركيون ك والم مير- كبن- اروك الورقيديم تشق ماركولية جن في وبرا كالربي- ١٠ المله بخاري ميلم

كُ أَعْمَاتِ بِسِ آنِي ارشاد فرمايا ك عائشة كما مين مكر كزار مند له يه مِهِ عمران بن صین سے منعقول ہے کہ ایک ن انحضرت ان کوساتھ لیکر صزت فا <del>م</del> لی عیادت کے واسطے تشریف لے کئے اور در وازہ برجا کر دشک دی اورار شاد فرما یا استگا میں امذرا وُں حضرت فاطمہ نے جواب دیا تنثر لین لائے آھنے فرمایا کہ میں اورمیرا س و نوں ایس ۔ انہوں نے یو تھا کہ آگے ساتھ کون ہے۔ آنیے فرمایا کہ عمران بن صیب آبنا نے وض کیا کہ قدم ہے اُس ذات کی سنے آپ کوستیا بنی جیجا ہے میرے ماس ایک عبا وا ادرکونی کیرانہیں آنے دست مبارک اشارہ فرمایا کہ اس کو اس طرح لبیٹ ا ِں نے وض *کیا کہ* بدن تو میں نے چیپالیا مگر سر کھیے جیپاؤں سے اپنی ٹرانی جا درات اجِانْت دِي. "آھيے اندرجاکر ذمايا «ببٹی آج تم سيسيمو" حناب سيدُه نے وض کيا گهمة ر دہے اور اس در دیرانک اور در دیڈی کرمسرے پاس کھانے کوہنس ہوگ نے ہے۔ آپ روٹیے اور فرمایا اے بخت حکم تومت کھرا مخدا میں نے بین و ن سے کمیا نا ہنیں کھایا اور متری برنبت خداکے یا س میرازیا دہ رستہب اگر م*ں خداسے ہانگتا تو مھی*کا علا دنیا کریں نے آخِرت کو دنیا ہر ترجیح دی اور آسی کولیٹند کیا بھرآئیے ایٹا ہو ان وندم برمار کر کما کرد تحبکو بشارت مو که توحبت کی عورتو س کی سردازه ی النُدابُّهُ سرورا نبا كى يەنتان ئقى كەنتىرىرىنىرنى تىچ بورىپ تقى اور مال دا عایذی لونڈی غلام سب ہی کھی غنبیت میں ملتے تھے مگر جو کھیٹمس میں ملاسب راہ قدامیں <del>م</del> کیے پاس دنیارو درم رات کوند رہتاتھا اوراگرنچ رہتا اوراپ سخص نہ ماتا ہی کوعطا راميٰ اوريكا يك رات ہوجاتی توليے مكان میں تشریف نہ لاتے حب تک كہ بچے ہوئے ک احیار العام بابدانگراین حبان عن عطار ۱۲ ك اجار العلوم باب الفقراحد وطراني ا لوکسی محاج کو نہ دے تھکتے۔ سائل کی حاحبت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دیتے اور اپنی ال<sup>و</sup>ا اولادكوقناعت اوراثياركى تعليم فرماكر دعافرمات إللهم احجل مزق العجزة فا د آگھی اہل مبت مخر کی روزی بھت*ر زنسیت عطا کر ہمسکی*ن اورغلام کی دعوت قبول فرمانے سے بھی مکتر نہ فرمائتے۔ نفیروں کے پاس ہتھتے ا درمیا کین کوسا تھ کھیائتے اور بیرد عافیرمائے اللهم احينى مسكيتًا وإمتنى مسكيتًا ( المَى مُجِ مسكنت مِي زنره ركواور میں موت سے بھیقت یہ ہے کہ دہ ذات یاک اخلاق صنہ اور کمالات ا نسانی کی مع تقى اوربروقت اوربر حكداسى كى خوبيول كاير توبراتا تقا- مكدس حب كدرنخ ومصيبت كاسامنا بقاصَرونْبات عمل وسِتقامت رَّضَا اولِتَكَيم كاطوه لظرأتا تقا- مربنه مي جبكم ا طبيان اوراً حت تضيب مبوئي شُكَّر و عَطابَةِ ، وَسَخَا ، غَفُو وكَّرَم كا يوْرِيحَكُ لَكَا- يَتْمُون کواگر اپنی کورباطنی سے وہ نورنظرنہ آئے اور اُس مقدسس بنی ٰ برعیش برستی اور کنت كاالزام لكاين توكيا برجب حيثمية أقتاب را حيرتن ه سورة نصرك نازل بونے كے بعد الخضرت زيادہ ترذكر اذ كاراور تبيع اوتهلام شغول رنبے لگے۔اس سورت میں بر رمزتھا کہ انباکے نفوس قدسی خلت اللہ کی ہرایت کے واسطے امور مبوکر کھی عرصہ تک عالم رنگ دبوکی طرف شغول کئے جاتے ہیں مکرجب الله نجار في وسلم بروايت ابن عياس ١١ ک نجاری وسلم بروایت ابو برره ۱۱ بع خارى ولم بردات الوبرس ما الووارُ ديروات الوسعيد ١٢ الم من بروایت اس دما کم ۱۱،

ا د ا ہو حیا پیر انقطاع کلی عال ہو کرمبدار فیاض کی طرف صعود کرتے ہیں لے جس وقت اسنے اس سورت کی تلاوت زما ن*ی صرت صدائق می* ک*تہ تھجا ر*ق ، بوھا آھے جاب دیا کہ اس کلامے بوئے وا ق آتی ہے۔ مناسخ شرفزع من حبساكه اوربيان مويجات باقى ما نده قبائل عرب نے گئے۔ تجران صوبہ من کے باشندوں کوجوعیسائی مز نضرّت نے ہوایت نامہ ارسال زما یا تھا جنا نیے اُنہوں نے بھی اپنی قوم سے بچودہ بزرگ منتخب رکے دکا لٹا آپ کی خدمت میں بھیجے جس وقت پر حاعت حاصر ہوئی آنخصرت نے ان کو ان کے عقائد باطلہ خاصکرالومہت میج رہتنبہ کرکے اسلام کی سچی توصیۃ لمقین فرمائی -اگرجہ ان کے ماں اور ماپ کوئی نہتھے لیکن عقل کے رو د لوں میں بیر شبہ کھٹکتا رہا کہ در ایک مین- تین ایک اوراً كرعفل من يه بات نهآئے ليكن مذبرًا سم كو اليابي فے سے اٹکار کرویا۔ اپنے یہ دیکھیکر کوکس طرح تقلید نے ان کوانہ لنے بال بیّول کو اسکر تکلیں اور دعا کریں ا حضرت امام حسين كو كو دميں كئے سروئے اور حضرت امام حس ل أنكلي كرام بوف يتيم خاب سيده صرت فاطمًا. ان تحريج صرت على مرضيٌّ -رده نصارك مي ابوالحارث بن علقه و ليني مذب كا عالم تقا بيه معا بله و مكفكر ايني قوم

کنے لگا مد لے بھائیو! میں اس وقت اسپی صور بوں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگروہ خدا بیا را طل حانے کی دعا مآئکیں تومیشاک ایساہی ہو خبردار مبابلہ بر آما دہ یہ ہونا ورنیہ، موها وَكَ نصارت بيسنكم عوب بوكيّ اوردل كے اسى كھنگنے وليے شہدے وولو فصله کرنے یہ آ ما وہ نہ مونے دیا۔ آخر سوچ تھجکر عرض کیا کہ اب ہم مبا بلہ نہ کرنگے اور نہام ہی فبول کرسٹے لیکن امن واہان کے ساتھ ذمیوں کی طرح رہنا فبول کرتے ہیں۔ آ امرقرار ما یا اورا مخفزت نے عمد نامہ تحریر کردیا اور آن کی ستدعاکے موافق حضرت ابوعبیڈ ین الجراح کو ان کے انتلافات دفع کرنے کے واسطے سابھ کردیا جس کے بعد مقور اے ہی ءصہ میں ان کے چندعل*ا آخصرات کی خدم*ت بابرکت میں *حا صر*ہوئے اور دین حق قبول كرليا-اسی سال بمن کے ایرانی عاکم بآذاتن کا جس نے حنرو پر دیز کے مرنے کے بعضام فنول كراياتها أور أتخفرت ني بب تورانفين كو حاكم بمن مقرركياتها انتقال موا-الي ے بعد *انخفرت نے مین کو متر جستوں میں بقیبم کردیا۔* ام*ا*ر م مقررکیا - و وسرے پر ابوموشی شعری کو اور تیرے پر تمعاً ذین حبل کو- اور سرا کا وليم ميوره بيا متعصب اس عه زمامه كم متعلق لكقيام كمرمه رسول خداف بني حارث اور يخران سأ بادریوں کو بوری مذہبی وَ زادی مینے کا اوّ ارکیا تاکہ لینے طریقے پر لینے گرماؤں میں حس طرح جاہی عیا یں۔ نثب اور اسب اپنی اپنی جگدیر بجال رہیں جتبک یہ لوگ امن وامان کے ساتھ رہیں اُن کے ساتھ کھ تعرض ننوگا؛ دلالفَ آف مجرَ علید دوم صفحه ۹۹۷) کیاکسی مٰدرب میں اس تسم کی عملی اَ زادی بیْر مذرب کورکئی کیا تحالین کوشرانا چاہئے۔۱۰ کے تشرین بآ ذاکن اسوڈسی کے ماتھے جس نے ججۃ الوداع کے لعد وعولی بنوت كرسىمين مي فياد ميا ديا شيد بوك إسود حفرت الوكرك زمائه ظافت مين ماركيا -اسطيع دواو معی نبوت ایک میلیکدّاب دوسرا قلیمه می خوملد نے سٹورش کی حصرت الویکیّنے لشکراسلام ان کی طرف ا و المارة المارة المارية الماري

یه وصیت کی کرد خبردار نرمی سے کام کرنا لوگوں رہنی نہ کرنا اورائیا ہرگز نہ کرنا کیوہ مستنظر ہوجائیں ہے جو آنے معافی سے فرایا کرد ہم کو اہل کتا ہے سالبقہ بڑے گاتم آئیں خواکی طرف کہانا اگروہ تشارا کہنا المین توان کو ہائی کرنا کہ مذابے آن برزگاہ فرض کی ہوگا۔
ان کے امیروں سے لیکران کے مقابوں پرصوف کریں۔ خبردارتم تفقہ تحالف ہرگز فبول ہوئا اور فلا پول کی آہ سے مبت ڈرنا کیونکہ ان کی وعا اور خداکے درمیان کوئی بردہ حائل نمین ہوئا ہوئے اور ان کہا ہوئے کہا ہم کی طرف بعدا زاں اسی سال رمضان کے جہینہ میں آنھے جناب مرتصوری کو صوبہ با مہ کی طرف بوانہ کیا اورار شاور زایا کو دمیان اور ڈو تجا ہے (یعنی تمام وزیاسے) فون کر صوبہ علی مرتصونی کرون کے تویہ اس تمام کی اور دان جو اسے اور در اسی سال مرحم سے خلق اللہ کی ہوائی میں مثنول ہوئے۔ قبیلہ عبد المدان جو ایران میں رہتا تھا آئی وعظ وضیعت سے ایسا مثا تر ہو اکہ سبے سب ایک ساتھ مسلمان ہوگئے۔

ج الوداعسناهم

ع ج کے ایام قریب آرہے تھے۔ اس مرتبہ خود آنخفزت م ۲ ذلعیدہ سنٹ کو مدینیہ منورہ سے ج کرنے کو چلے اور

نام مسلما نوں کو طساع دی کہ جو لوگ جج کرناجا ہیں وہ ہمراہ طبیں۔ نوراً سنیدا یا ن دین برطرفت دوڑے اور ایک لا کھ جو ہیں ہزار کے غطم الشان مجع کے ساتھ خدا کا رسول حریم لعبہ میں داخل ہوا جمعہ کے دن نویں ذالجہ کوعرفات کا سارا میدان مسط انوار نبگیا اور کچہ ادر ہی عالم نظرائے لگا۔ اللہ اللہ کر مربر آنکھ انتخاکہ دعیئے سری سرنظرائے ہیں کچھ جمیب کی ا کاری ہے امیرغرب کالے کورے سب کے سب سر کھونے ہوئے ایک جا در اوڑھ سوئے ذوق شوق کے ساتھ لبیک لبیائے کا رربے ہیں۔ یہ عاشقا نہ ہیں تی وجہ یہ سخودی میں کھے

الم موارج البنوت صغر ١٠ م جلد ودم ١١

بقیم ک*ی ہے ع*ثاق کی جاگ گرمیا نی منتورہے بیاں یہ نوبت ہیو ہے کئ*ی ہے کہ خیر* ر بان کانشان ہی ہنیں *جاک کیا گرنگے۔* محذوب کی بڑمشور ہے بیاں محویت کی عالت ہو کہ لبیک لبیک (ہم حاضریں ہم حاضریں) کی رٹ لگ گئی ہے اور کیج<sub>ے</sub> زبا<del>ل</del> کلتا ہی ہنیں آخرانضب کون ٹیکار تاہے یس اخیس کے دلسے پوجینا جاہئے گردل کی بات ول ی میں رہتی ہے زمان تک منیں آتی اتھا تو بھر دل کے صاف اَسْنے مقابل یں رکھدئنے جابئی آنکھوں آنکھوں میں بابیق ہوجا نُنگی اور کا بوٰں کا ن خبر ہنوگی کیو<sup>ں</sup> نیس اس کیفت اور حذب کا اگر کچه ذکر بوسکتاب تو سیقدر که ب دُ وق آل باده ندانی نخدا تا پختی بیرڈ سلے منتظرین کے اس غطیم ات ان مجمع میں قادر انکلام بنی آمی نے دیر تک ایک صبح خطبه رط ما جس کا حسل به تما در ک لوگو میری بات غورسی مشنو خدا جانے آ بنبطے ۔حس طرح آج کے دن اور اس ہ سرے کا ناح*ی خون ک*ڑنا اور مال لینا تم *میر حرام ہے۔خوب* یا در<del>ک</del>ا ماہے حاصر مونا بڑے گا اور وہ تمارے سب کا موں کا پوراصا ہے گا اے لوگو عب*ر طرح عور* توں پر متمارے حتوت بی<del>ں ابیاج</del> تم میر تمہاری عور توں کے حق<sup>و</sup> لے سابھ ملا طفت سے میٹ آٹا یا در کھو خدا کی ذمہ ڈاری بیرعور متس تم کو حلا ہوئی ہیں اور اُسی مے حکم سے تم منے اُن *پر تصرف کیاہے* یس ان سے حقوق کی رعا<sup>یت</sup> ں خداسے ڈریتنے رہنا۔ اور ہاں غلاموں سے معاملہ میں ویکھو جیساتم کھانا و بیا آن *ا* جیسے تم کیڑے *میننا و*لیے انھیں منیانا اوراگران سے کوئی خطا ہو اور تم ا س کومعات شکر سکتے ہو توان کو خوا کرد و کیونکہ وہ بھی تو خدا کے نید سے ہیں اُن کے اً ترسخت برتاوُ کرنا کیامنی۔ لے لوگو میری بات غور*سے مش*نو ۱ ورخوب بھی آگاہ ہوما بنے کل کوہر سب ایک دوسے کے بھائی ہیں سب سلمان اخوت کے سام ای ا

، اخل ہوگئے۔مثمارے بھائی کی کوئی چیزاس وقت تک تم کو مائز ننیں مبتک وہ • اخل ہوگئے۔مثمارے بھائی کی کوئی چیزاس وقت تک تم کو مائز ننیں مبتبک وہ خوشی سے منہ و سے بخبروار ناانصا نی کے باس منطبکنا۔ میں نے تم میں ایک ایسی چیز تھیور ے کہ اگریم آس کومضبوط مکیڑوگے اور آسی سرعل کردگے تو تبھی گمراہ نہ ہوگے وہ چیز خاکم ب ہو۔ اے لوگوعل من آخلاص مسلمان عائیوں کی خیرخواہی اورجاعت میں اتفاق یتن بایت سینه کو پاک وصاف رکھتی ہیں۔حاضرین تم کو لا زم ہے کہ میا کلام آن کو کو<sup>ل</sup> موجود نهين برسنا دنيا كياعب وفتفض حس كوميغيام مهونيا يا جائے تنين وا سے زیادہ یا در کھے ''خطبہ کے اختتام مرصرت رسول خدانے فروایار کے لوگو قیام کے دِن تمے سوال کیا جائے گا کہ میں نے تم سے کیا معا ملہ کیا اور تم میں کیونکرزندگی نسری تم ا<sup>ک</sup> تم سے سوال کیا جائے گا کہ میں نے تم سے کیا معا ملہ کیا اور تم میں کیونکرزندگی نسری تم ا<sup>ک</sup> کیا جواب دوگے - چاروں طرف فوراً سزاروں آ واڑیں مکبند ہو میں کہ یا رسول اللہ میم کو آ ين اپنے خدا کے سب اسحام ہم کو میونیا دیتے بکو ئی نصیحت اُ مُطانتیں رکھی اور رسالت کا میں اپنے خدا کے سب اسحکام ہم کو میونیا دیتے بکو ئی نصیحت اُ مُطانتیں رکھی اور رسالت کا پورائ ادا کردیا- میشنگرآیی ، نگشت شنادت آسان کی طرف اُٹھا کر حوش میں تن متنو زايا اللهم اشه ل اللهم اشه ل الله م اشه ل الله م ال عتی خدمت اواکر دیا ، حق تعالی نے لینے رسول اور اَس کی امت کی تصدیق اور اینی رضاندى كے اظارمي يہ ایت نوائی اَلْيَوْمَوَا كُمُلْتُ كَلَّمْ اِلْكِثْمَ اللهِ دِيْنَا ر ترجه بعنی میں نے آج کے ون تمارے دین کو کامل کرویا تم پر اپنی تغمیس یوری کرویں کو ر ترجہ بعنی میں نے آج کے ون تمارے دین کو کامل کرویا تم پر اپنی تغمیس یوری کرویں کو مثارے واسطے دین اسلام کولسیندگیا سورہ مائدہ یارہ ؟) مثارے واسطے دین اسلام کولسیندگیا سورہ مائدہ یارہ ؟) حقیقت میں آگر کسی زمہ نے انسان کی فطرت کا پورا اورا ایذازہ کرکے اُس۔ د نبی اور د نبوی خلاح کی غرض سے جامعیت کے ساتھ نہایت عاقلانہ اور کامل اصول قائم کئے ہیں وہ مذمب اسلام ہے۔ اس کے عقابیصا ف اورسیرسے اور محال عقلی سے بالکا ا بن شام صغر ۱۹ و و ۹۹۹ - مسلم روات جا بر من خواری بروای طارق این شهاب کتاب تفییر الفرقان این

بَری اور میرانسی جامعیت کے سابھ کہ عالم اور جابل فلسفی اور عامی سنتے ذہن میں اُترجا یہ کلهٔ شادت و اس کاصل اصول ہے تو تھید کامل دیعنی توصد فی الذات توحید فی الصفا<sup>ت</sup> توحیہ فی العبادت، اورحقیت بنوت بینی عبدیت اوررسالت کواس خوبی کے ساتھ ذہن نشین کرونتاہے کرکسی مذہب میں اس کی مثال منیر ملسکتی مذہبیاں تتلیث کا معم<sup>یم</sup> الوسبت مسيح كارا زننه دلوتاؤں كى خوش فغلياں میں ادر نه او تاروں کے و خل در معولاً عقاليد كى طرح المام كے اعمال بھي صاف اور سيد صفي قال ريدني اورسب پرت ال -۱۱) اخلاق میں کا نسٹے کی تول فطرت انسانی کا لورا کا ظ-اٹ ن کی خِلقی متضار صفو ک سچی اصلاح اورروک تھام۔ نہیماں افرا طہے نہ تفرلط بس *صراط مستقیم بی*صلنے کی تعلیم ہے محض تعلیم ہی نہیں ملکہ خو دُحل کر راستہ تبا دیا اور لینے ساتھ مومنین اوّلیان کو یا را تارکا نظير قائم كرد مل ۲۱) عَبا دات ميں صرب توجه الى الله ريدار ينود عا بدكى دات كو نفع بہمي اتفاق کی تعلیم نه رہا منیت ہے نہ جرگ نه نِرُوَا نُ کی در دناک افسر گی ہے نہ میوو کی سی طامري بإبندى اور كقران بسرحن معامترت جزوعبا دت ہے منیت میردار ومدارہے۔ ہام

جیسیت نیا از خدا غافل برُن نے تماش و نقرہ و فرزندو زن

۳) معاشت اور تدن میں ہر قوم کے نصائص کے کاظ سے ایسے جامع اور مانع اصول کی تعلیم کہ ہر زمانہ میں سر قوم کے واسطے دستوراتعل بن سکیں مثلاً مسئلۂ بقدد ازداج عا فیستدر ہیں اصول میں جامعیت ہوگی اسی فذر وہ کامل ہوگا۔

عُرِفِی این سابقہ کا مصلے ہے کوئی بات آٹھا نہ رکھی۔ اسی سبسے نبی آمی کا لفب بین سے جوادیان سابقہ کامصلے ہے کوئی بات آٹھا نہ رکھی۔ اسی سبسے نبی آمی کا لفب اصلی خاتم الا نبیا ہوا اور ہونا بھی چاہئے۔ ارادہ اکھی نے بیسطے کردیا تھا کہ آگے بعد حیرت اللّٰج

ايجاد اوراختراع كا ابيها زمانه آئيگا كرنجلي اور بجاي سيحجيب وغرس كرشي مشرق او ے کردس گے اس کئے سرقوم کے واسطے سرطک میں رحبیبا کدمابت میں ہوتا رہ<sup>ا</sup>) ایا<sup>لیا</sup>۔ نی سے بھیجنے کی ضرورت نہ رہے گی دین ہلام کی منا دی ملکوں ملکوں بھونچ جا و سے گی برخواه لوگ ماین یا نه ماین حبّت تمام مروجائے کی والحد شدعلی احسا ند-ار کان جج ا داکرنے کے بعد انتخفرت اسی ذا بچے صینہ مں صحابہ کے ساتھ مدینہ وایس تشریف لا سے اس ج کو جمۃ الو داع کتے ہیں کیونکہ اس کے بعد تسرے ہی میں نه ٹیلنے والی گھڑی آ بھونجی حس سے بجزحی العتوم کے کوئی بھی نہیں نیچ سکتا منتک کل أِفَان ويَقِخُوجِ فِي رَبِّ ذَى الجِلال والأكرام رسالت كَ فرائض اوا بوسكا ین کی تکمل موکنی اب اس مقدس ذات کو دنیا میں رہنے کی صرورت ہی کمیا تھی۔ ایک تع کیٹوں فانوسیں روش کروس ہنیں ہنیں ایک نورانی جو سرنے سزاروں حیمانی سکرو ر تُدَيّرُ ، مِيّا دِيا آبِ اس مُطرِوات المّي كوسي سبحا نه تعالى كي طرف رجوع لازمي تقي-رینٰہ میں مونچکہ انحضہ تت نے سلامی کے شوع میں سفر آخرت کی طہاری شروع بقیع اور آصکے شرخمو شاں میں ہماں مجاہرین دین خداکی خوشنو دی عال کرکے تیا اله راء میں جب آب منزل غدر خمیں جو کم اور مد نید کے درمیان نواحی جھندس واقع ہے سوسنے للوم سوآ کربعیق آ دمی حضرت علق سے بدگمان ہن ا درصوبہ بیا مہ کے انتظامی ا مورمس جو حفرت علی ُعل*یٰ کے کئے تھے* بیجانکہ مینیاں کررہے ہیں۔ یہ امرا تھزتے کونهایت ٹاگوار ہوااک وہیں ٹھم<sup>ہ</sup> ، درگوں کی بدگانیاں دنع فراکر صنبت علی مرتعلیٰ کے نصائل بیان فرمائے۔ بھیراپ کا ہامتہ گاڑ کر ویشا ولاه فعلى مولاه لا الله ص كا من مولا بوانال مولام المصدوال من والره وعاد من عاداه فدا قراس كو وسعد في ذُ وست پر کھے اور دِثْمَن رکھ جوعلی کو دِثْمُن رسکھے ( احبر بروایت برا ربن عازب و زید بن اُرقم ) ص میقدر لوگوں فی جو کھے اس بر عامت پر جرائے وہ قابل و او قریبیں ا

ورہے ہیں تمترلف لیجا کر دعا اور شغفار میں معروف رہنے گئے۔ ، شدیدلاحق مودی اور مرض بڑھنے لگاصحابہ مفارقت رسول کے خیال ہے تبتا لکے مگرحب تک ہاسرانے کی طاقت رہی نئی مشنق ان کی تسلی وتشفی سر سے ادِریہ اِرشاد فوامایہ کو گوائم میری موت سے کیوں ڈرتے ہو کوئی نئی ہیشہ اپنی ائقه نهیں رہا ہم سب کوخدا کی طرف جانا ہے دیکھیومبری قبر کویت مذبانا اور گراہ قوموں کی طرح گوررست مذہوعا نا۔ایک و سرے سے ساتھ نیکی مرنا و فاشعا را نصار کے سا ىت ادرا بلبىت نبوت كى يومت كاخيال ركھنا اور تقويٰ، فتيار كرنا<sup>ي</sup> مرض سے ج<sup>ل</sup> -مالكل زارونزار موكح آخرمر تبرحفرت على مرتقتي اورحفرت ففناتس بن عباس كح كاندته یرسهارا دیتے ہوئے مسی میں تشریف لائے۔ مرنیکے تمام عوفے بڑے بہاں تک ا عبرمتی اورالزکیا رانیجائے گھروں سے نکل کا کر اپنے بیارے رسول کی آخری وسیت کو آگیے گرد حمع نہو گئے۔غذا کی حمد و تناکے بعد رسول اللہ نے محبع کی طرف خطاب کرے ارشا د فرما یا سرمشلمانو !میرا وقت اب قرب آیا ہے اگر میں نے کسی کو بھڑ تکلیف دی ہو اس وفت مجرسه اس کابدائے کے اگر کسی کا مجریر حق موصا ف ابھی کہ رہے میں جا ہ مال سے حاصر ہوں - ایک شخص اعلیٰ اور سکنے لگا یارسول اللہ میرے مین درہم آ کیے باقى بين جآنيے لينے نام سے ايک کل کوجه سے دلوائے تھے بیٹ نکر آنے حربت منل من عباس كى طرف افغاره كياكه فرراً يهتين دريم اوا كردي اورارشاد فرمايا d ملالت سے وو ون میشتر آخرت نے ایک نشکر تربیب دیا اور اسلہ بن زید کو مہیب مقرر علان المجي كي خون كابدار ليا جائے اگر حيسر مرمو تے مشتم ميں اسى غرض سے لیاتھا گرنگاک ناتام رہی اور کھے فیصلہ نہ ہواتھا اس کئے اَنحفرت نے اب یون کر ترقیب ویا گرمی ہ سامه کوروانهٔ کیا او یتی تعالی نیم نیج نسیب فرانی ۱۱

عالالت وسيس اورسفر آخرت

دنیا کی رسوائی آخرت کی رسوائی سے کہیں مہترہے بھرآنیے حاضرین کے واسطے دعا فرمانی اوراحكام دين كى بجا آورى كى تاكيد فراكريه آت سيْرى تِلْكَ الْلَاارُ الْهُخِرَةُ جَجَعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَهُ يُنِ يُونَ عُلَوًّا فِي ثُهَ رُضِ وَلَهُ فِيسَادًا ﴿ وَالْعَاقِيَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ فَا مِدْزا آہی جرویں تشریف ہے کئے ا وربھیرہا ہرآنے کی طاقت ندری رفیق فدیم حفرت الومکر ُ صُدیق م*ا زیرطانے کے ولسلے مقربہوئے بتیرے روز* دوشنبہ کے دن ربیع الاول کی انت<sup>ک</sup>دامیر للنيركومالت نزع طاري ميوني آخري وصيت يرخي الصلواة وما مككت إيمانكم نمازکے پابندر منہا اور ملوک کے حال رغایت کی نظر رکھنا۔ آخر قریب نتام وہ ساعت لے طبری جلدسوم صفیہ ۲۰ ز ترحمہ یہ ما خرف کا گھرے جس کو ہمنے اُن لوگوں کے واسطے خا صکر رکھا جو دنیا میں کسی طرح کی شیخی (یا ط<sup>ا</sup>لی) منیں کرنی جاہتے اور نه نساد کے خواہاں میں وعا مبت پر میزرگار و مے واسطے سے سورہ قصص یا رہ ۲۰) ۱۲ للَّهُ عَلَّهُمْ طورت ١٠ ربيع الا وّل شوريع مكراس بي اختلاف ہے كيونكه نوس ذا كجيت ع كوتمبر كا دن تقا حب انحفرت في جمة الوداع كيا اوراس مي كسي كواختلان ننيس ب اس صورت مين د وسنبه كا د ن ۱۱ رمیع الاوّل کونہیں پڑتا۔ گرا س طور پر کہ ذلیقدہ ذالجہ موم اورصفرسب مثین تیں ون کے مہینہ تھا لڑت اورون ذالحبر کو مدنید کی رویت کے تحافات ہفتہ قرار دیں اسی اٹسکال کی وجہسے تعبوی نے ہررہیع الاوّل بعینوں نے ۱۲ رہیع الاوّل تاریخ وفات قرار دی ر**حجوعه النتا ویٰ مولانا عبالمی علمِرا وَ**ل المنك يه آخرى وسية أي اس وقت ك جب حالت نزع شرع بون على مبتك خدا كاسيار سول كامل مها اً وْرِدِين كَيْ تَحْمِيل كَمْ واسطِ مبعوث ہوا تھا مذانے ہی فامزان میں دنیاوی سلطنت قائم کرنے سے واسطے مملل وعِلِبَ كَرَوْمِيدورِسالت كوجو كلمه طينيكي مشرح ہے اس امول تجبيں باتی فروعات كے عبارے بيں اُن كو بالاً فا ر مكر افوت كے سلسلہ كو قائم كريں اے د نيائے تام الله ام خواہ تم س طريقے بر علي كر قامن اوج ارتباد زماتا م واعتصموا مجيل الله جميعًا ولا تفرقوا وترجم اورب الراسك وين كرسي لومنبوط مُرطّ لو اور الك دوسي الك نبو سوره آل عران باي سم) ١١

بیونی س میں وہ نفن قدسی باسٹھ ہرس گیارہ میننے حیذروز دنیا میں رہ گر آلامگ لرفنو الدعن إلى كتابوا اعلى عليين كوسدها لا إَنَّا لِلْهِ وَإِنَّا إِلْهِ مِلْ جِعِينِ وَ كياً بيان بوكه وه ذات يأك كيامتي كيا كما لات انباني كاريش ورخ عاص المت ماني كو دوركر ديا كما عيقت كا أقاب ما جن في عالم ربك و بوكو روسن بتعليه لورتقاص في نفيات مهتى كودادى اين بناديا كياجال ازل كالك مبلوه تقا سنے شتا قین کے قلوب کوا ہرتک نورسے معور کر دما۔ بس کھے کہ نہیں سکتا کہ کیا ست بت کچوکه گیا پونعی کچونه کما آه پ دا مان گذشک گل من تولسیا مسلمین بسار تو ز دامال کله دارم غايها ألنين امنوا صلوا عليه وسلموا تسلما

يخة خامهُ مجزرتم ذوالمجه والكرم حاجي حافظ مولنا ابسام مراحسا زنكي مجا منطلاتنا ليبشيم الله الزهن الزحيم كاله الاهوالعلى الرب الحكيم اكحل لله وكفى والصلوة والسلاء على رسول ستيل ثاميرن المصطفى و على اله واصحابه وازواجه واحبابه ذوى الصّل ق والصفا ومن تبعهـ باحساك لي يوم الدين كلهم اجمعين التعين البعين صبعين الما يعرفقي رساله تذكرة المصطفح مصنفداخ الطريقة منبع العوضل مجيع المحاسن في وي سيدنوا ب على صنا ایم کے بروفلیر فارسی کالج مرووہ دمکھا فضائل احدیہ ومنا تب محربیسے ملویا یا آج بک کوئی اليي كتاب عام فهم أردو فقركي نظرت نيس كذري جس س تاريخي حالات مناب رسالماً ب غيع المذنبين رحمته ٰللعالمين سيدالا بنياء والمرسلين حفرت احرمجتيل محرمصطفيصلي الله عليه وآلدو كم کے اس طرح بر دایا ت صحیح مندرج ہو ل کہ دنگھنے والے شق وذ و ق سے ملاحظ فرماکرمسرورم ہرتہج ہوں بیمصنف صاحب لمدربہ الوہ ہب کی کمال لیا تت کا باعث ہے کہ روایا تصنعیفة لوت لم ابذا ز کرکےطبیعت کوخوشخال کمیا ا درمضامین مندرجهیں صحت روایات و درایت کاغا ورحبخيا أكيا بمرحلهمضابين كاخلاصه سعنوان سي كرديا كوما ورماس اليداكذاركو كورسياس عبردنا ورندمحا مدواوصا مث نبويه على صاجها لصلواة وكتحيته كالعاط فذرت بشرييه بالكالججا اسيح وور بوجسے راویان صدق مقال کاعنوان تشریح بیان میں نمایت عاہزی کے ساتھ پیٹیال بوہ لايمكن النناع كأكابي و بعدار فلابزرك توتى قصم مختصر ریا وہ ترکا کئی تحیین و قابل قدر یہ بات ہے کہ صنف نے بفرط خلوص دغایت عقیدت کوئی حرف تناب بلاوصنو تحرسنیں کیا اور وقت بیان کسی صنمون کو بلایتمیہ تعبیر ٹیں کیا اسی سے ان کر

قا ملبیت وسعا دت ظاہرہے زا کدم جے فقیر ہا کھل تاہرہے ۔ لاتمكز الواصف لمطرى عصايمه وان كسابقا فكل مأوصفا بالآخراس موقع بریا و گوئی برکارہے وقت ملاحظہ خود ناظرین کے الضاف بر اس برک الرکے ین دینج کا دار مدارے مجھے اُ میدہے کہ ناظرین والا ثنان تنجال خلوص <sub>ا</sub>س کو دیکھنگے اور منف کونشکرییس دعامے خیرسے زامویش نے کرنیگے امٹر تعالیٰ اس کوقبول فرماوے اوراس وسليس بتصديق رسول متبول صلى الله عليه وآله وسلم حله ناظرين كوفائده ابديه بهونحا وب امين فأمين تم امين برحمتك يأارحم الراحين قالد بغمه ورقمه الفقير الحقيرا لممتلى بالعجز والتقصيرا لمكنى بأبي السلم الملعويجين الم الكهنوى الفرنجي على مولدا والحنفى الما تزميرى من هبا والناياحي إلقا درى مشريا تجاوز الله عاجز بجآه نبيه سيدنا ومولئنا حجل فالاكره صلعيم حنيد مقدام العفنان معتدم جديش العلىء متمس فلك التحقيق بدرسهاء التاريق أي من أيات الله العلى لوب الحكيد مولانا الحلح الحافظ الشيغ ابى الحمياء عين فعيم احضله الله العويز الغفارجبش ثجوى مى قحتها الانملى

## الصنسا

مولوی محیرت مرفی فاخرعت نتاه محدراشد صنابیخ د محدی ای ایملی اله آبادی

## رِنْلَكَ آيَاتَ بَيْنَاكُ

( و کرمیب کم منیں وصل صبیب )

مشیغتگان جال بارگی بتیا بیوں کو تنایی دینے وا لا آگر کوئی ہو سکتاہے تو وہ سرف بخراج اورجا ندادگان حن دلدارہے اضیط اب میں تسکین بخبش کوئی چیز بہو سکتی ہجز تو محض یا دجانا

امعتنوق دیسا ہی اُس کاعثق عبیاعتق دیباہی اُس کا اثر۔ وہیا ہی اصطراب لیلی کی محبّت نے قبیں کومحیون کملایا شیری کے عتق نے فرما د کو دیوانہ نبایا۔ بہاں نہ پہ فتو *آہے نداس کا اصطراب من*یم مجت ہے مذاس کا المتاب میرہے کیا ہو اس کاجوا ب میری زبان سے توجیوٹا مند بڑی بات ہے لیکن کنے الکہ کی اور خوب کہ کما ہ دل از عثق محمر رکیش دارم معابت باعذا نو کوشن و رم ك جوش دل ك شوخي قلم ا دب كامقام ب كمان وه سركار بي نيا زكمان تو. وه باتي توفاني وه مالك توملوك مركي كالم تَعَلَقُهُ المَاخِلَةِ مِن اللهِ كا تباع وَمَا أَرْسَلْنَا لَكَ اللَّى رَحْمَةً لِلْعَالَمِ انْ كَلْسُنْ أَلله عَمِينٌ وَكَيْبُ إِلَا أَلَى مَا مِذِب ٥ مقام عثق میں نتآ ہ و گدا کا ایک رہیے اس کے نہ صرف پیضغہ گوشت ( دل ) کیڑے مکوڑے کی خوراک ملکہ وہ لطیفہ اور انی جوعوال سِونے کی قاملیت رکھتاہے اگر آس غرت افز اسے عرسیٰ رونی افروز فرش پر مذریجے آ*سے* بعطوت سے اورانو تھے جال کے شون میں سنجو دنہ موتوعبدت میں فرق آتاہے م تتجف كيونكرنه عامهون توميرسه بيارك كابياري النكيك ساته بندكى كانعلق خواه مجور كرتاب كمآس كم مجوب يرحى نثار كياجات مكربيرا دعویٰ ہے۔اس کا کمنا امتحا لوں میں تعینیا تاہے اس واسطے پیکنے کی تنجائش آلا ش سے کالیہے کہ ایک محبوب کے لئے تینے کمالات ا نسانی تصوریں اسکتے ہیں اس سے کہیں اور خدان کی بندے اور بیارے محبوب روح بدنید . جان مکہ عزت کام ۔ قبلہ بین کرم روحی فدا ہ کی ذات میں حمع فرا دیئے تھے۔ اگر کسی کو آن کمالات کامشرح بیان دمکھنا ہما توہارے کرم فرما جاں نثارتیا لابنیا مولوی سیدنواب علی صاحب ہے لئے نیو تنوی کی ہے کتاب مِّن كُورة المصطفى ولكيم كتاب كما الم الني مدوح كي طرح أسى كي بدولت في مثال بوخدايا **یولف ورساعی کوخراے خیرعنایت فرمائے بمقرظ اور ناظرین کو لیے محبوب کا اُس نبائے امین** 

| قطعة باريخ فارسي                                                                                               |                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| دربیان جبیب می درسفت<br>بناف آیات بلینات مگفت                                                                  | اس نواب على ماكسرشت<br>بیخود از بسرس ل ترتیبش                                          |
| ٱردو                                                                                                           |                                                                                        |
| سرکارگی مصنت عیاں ہے<br>انفسیرکتاب اسماں ہے<br>موسور علاق                                                      | بہتند کو صحبے حس<br>بیخود نے کہا کہ اس کی ماریخ                                        |
| قطعة تاريخ ارخاب ننتی قاضی مخرز الجرمین کسب مثنث دفتر عالیه فلنلی<br>ممالک متحده رئیس قصبه نیوتنی صنلع او نا و |                                                                                        |
| یہ ہے تاریخ ختم الاسب یا کی<br>متانت میں ہی ہے شوخی ملاکی<br>نئی تصویر کھینچی ہس و داکی                        | فضائل سیں ہیں مولائے میرے<br>فصاحت کیوں نہ ہو قربان آں پ<br>کرم صفرتِ نوا بعسلی نے     |
| صلاآئی فاک سے مرصبا کی<br>رسائی دیکھتے ہے ۔<br>رسائی دیکھتے ہے۔                                                | زمین بر شورے احمنت جنت<br>ہوئی حب مصرعۂ تاریخ کی ت<br>ریٹھا ترا ہونے یہ مصرعہ میں اوان |
| - PINTO DO                                                                                                     | STATE                                                                                  |
|                                                                                                                |                                                                                        |

ا **خلاق محری کامل**- اس کتاب بین سلامی اخلاق، طرزمعاشرت، او<sup>ر</sup> علم المجالس وغيوكے متعلق و 6 مايات اور روايات حمع كى كئى مېں جومتفق عليه پر او ر جن سےمعلوم ہوسکتا ہو کہ قرنِ اوّل کےمسلمان دحنبوں نے ایک قلیل عرصہ یں ہ غطیم انتان انقلاب پیداکرد با تقاجو باریخ عالم سی بے نظیراور حیرت انگیزی و کیا اوصاف رنصقت عداورأيس ي كس طرح معانثرت كرتے تھے. بيركتا ب حقيقت بين اسلامى تتذب وراخلات كايورا نمونه بى اورسول اكرم صلى المتعليه والم قول. ر میں اس گئے آیا ہوں کرمکام اخلاق کی لوری تھیل کردوں کی لوری تصابی لرتی ہے۔ اگرمسلمان و ہ اوصا*ف پیرڪال کر*نس ټووہ دنیا کی مهذب ترین اقوام یں داخل ہوسکتے ہیں ایک کالم میں صلی ایترا وراحا دیث ہیں، د وسرے بیش۔ اردومیں ترجمہ می اور توضیح کی غرض سے کہیں کہیں نوٹ بھی اضا فیسکے جس ۔ يم ر مولفهٔ مولومی سیدا حرصا حیفی موقی قیمت سرخهار حسه کمل . 🕝 🗝 تصبداقل ووم علىده بمي لمتابي -قيت في صد . علو كل مرزس كان كتاب بن اكثر عكر حوالد درج ي صاق إسبر کی است اورانس مے عهد بعه دکی وسعت ، ترقی اور تغیرات کی نهایت ا ریخ- اورعلم کلام کے تمام شعبوں برمحققا مذکعیث، اوراً س کی مختلف شاتو بصبع وم ) بعني علم كلام عبد يجبيل سلام يحقا مُذكو فلسفيال يصطابق أبت كيا وجسس ينمرآ خزاز بان رمول مبول صلى مقدس زندگ کے عالات نمایت صحیح صّاف اور سا دہ طور پریان کئے گئے ہیں يكتاب سقابل كمسلمانو سك ندمبي حبسول ورمولو دشركف كي مخلوب مي المعي طبق سب عوام الناس كوبركت اور فهميت حال بويمولف مولوي عالبحات

بقضل ضلا

علیکڈ وہ نیڈوٹ کرٹ ہی ایک فیار بی اس سے تکاتا ہو کالے کاسٹرکاری اخبار ہوا ورجو سرتید علیہ الرحمۃ نے کالج کی بناسے بھی قبل جاری شرع کیا تھا اور جو سرتید علیہ الرحمۃ نے کالج کی بناسے بھی قبل جاری شرع کیا تھا اور جو سرتیا ہیں تاریخ کی خروں کے علاوہ حام اور مفید و رکیبہ تھا ہی تاریخ میونہ شاہی جو نمونہ مفت ہشتہ ارت کا شرح زبانی یا خط و کتا بت سے ملے ہوسکتا ہی جو نمونہ مفت ہشتہ ارت کا فرخ زبانی یا خط و کتا بت سے ملے ہوسکتا ہی جو نمونہ مفت ہشتہ ارت کا فرخ زبانی یا خط و کتا بت سے ملے ہوسکتا ہی جو نمونہ مفت ہشتہ ارت کے میں تاریخ زبانی یا خط و کتا بت سے ملے ہوسکتا ہی جو نمونہ مفت ہے۔

ى بەي يا ھود ما جب سے جوسى در. مرتبم كى خط وكتابت كے نيرد بنيوصالت بايدوث بريس على كواھ